عرجة محموسات من المحموسات من ا



خادم على شاه بخارى قاوئدسى كراي







عاشق رسول علی الله الله علی الله معلی شاہ بخاری فاؤنڈ بیشن کراچی





نام كتاب : بدرالكبرى شهراورغزوه

مُصنف : وْاكْرْ مُحِدّْ عَبْدُه ، بِياني

مُترجم : حَافظ محمد الراتيم فيضى، ايم الي ايل بل بل على

تدوين وتهذيب: الحاج و قاراحمد و قارصد يقي (رسى)

طبَع اوّل : أا جمادى الثّاني الرسم الصيف

تعداد اشاعت : تين مزار

کمپیوٹر کمپوزنگ : تیمور کمپوزر۔ ۱۱۲ عدیل شاپٹگ سینٹر، کریم آباد۔ کراچی۔

پریس: پنجوانی پریس-کراچی

عديهُ : صدقه واديه

خَادِم عَلَى شَاه بْخُارِي فَاوَنْدُ يَشِن كُراجِي (پاكتان)

۹۵\_۹۳ کراچی اسٹاک ایکسی نجیلڈنگ دوسری منزل

اسٹاک ایسینجروڈ۔ کراچی۔ ۱۸۰۰ ۲۸

( دُنْ الْأَلْبُ الْمُ

# فرست مضامين المساحدة

| (vi) | گذارش احوال                                                                 | <b>©</b>   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9    | " در" مخزن اسر ار لفظ                                                       | <b>©</b>   |
| 14   | يدر                                                                         | <b>©</b>   |
| 19   | بدر کی وجه نشمیه                                                            | <b>©</b>   |
| **   | بدر کاموجوده همحل و قوع                                                     | <b>©</b>   |
| TA   | بدر کے انتخاب کی وجبہ                                                       | <b>©</b>   |
| **   | 🐉 بدر میں سکونت پذیر قدیم قبائل                                             |            |
| ~~   | پدر میں موجوده رہائش پذیر قبائل                                             |            |
| rr   | ه بدر کا جغرافیه اور جغرافیائی خصوصیات بدر کا جغرافیه اور جغرافیائی خصوصیات |            |
| mm   | یدر کی وادیال اور یانی کے مصادر                                             |            |
| MA   | 😘 آنی وسائل                                                                 |            |
| m9   | 😂 حيوانات اور حشر ات الارض                                                  |            |
| 49   | پدرگی آبادی 😂                                                               |            |
| 4    | منطقه بدر کی ارضیاتی ساخت                                                   | <b>(</b>   |
| ~~   | بدر میں معد نیات                                                            | <b>(a)</b> |
| 44   | اسباب و محر کات                                                             | <b>(</b>   |
| 4    | رازداري کام حله                                                             | <b>(</b> ) |
| 4    | علاميه دعوت اسلام                                                           | 0          |
| 01   | کفار قریش کی رسول ایمان سے جنگ                                              | <b>©</b>   |
| ar   | 📸 ستم رانی کی جنگ                                                           |            |
| 09   | خفیبه اور علا نسیهٔ جنگ                                                     | · ·        |
| 4.   | وفد نجران                                                                   |            |
| 41   | 🝪 حضرت ضاداز دی کا قبول اسلام                                               |            |
| 45   | 📸 معیل بن عمر والدوسی                                                       |            |
| 44   | سر زمین حبشه کی طرف ہجرت                                                    | <b>(a)</b> |
| 44   | ا قَتْصَادِی جِنَگ                                                          | (a)        |
| 44   | 器 مقاطعه                                                                    |            |

٧

| 42    | هجرت مدینه اور تشکیل امت کامر حله                                                                                                         | <b>©</b>   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | ہجرت مدینہ کے بعض امتیازی پہلو                                                                                                            | 0          |
| 20    | مدینه منوره میں جدید اسلامی معاشر ه                                                                                                       | <b>©</b>   |
| 20    | ﷺ مدینہ طیبہ میں اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے اقدامات<br>وحدت عقیدہ سے وحدت فکر کا حصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |            |
| 44    | وچدت عقیدہ سے وحدتِ فکر کا حصول 💮                                                                                                         |            |
| . Lr. | التمير متجد                                                                                                                               |            |
| 24    | 🚭 مؤاغات                                                                                                                                  |            |
| ٨٠    | اہل پٹر ب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کامتن                                                                                 | 0          |
| ۸۵    | 😭 تحویل قبله                                                                                                                              |            |
| 19    | غز وه مدر کالیس منظر                                                                                                                      | 0          |
| 19    | غر وهبدرالکبریٰ کے اسباب                                                                                                                  | <b>©</b>   |
| 90    | فرومبدر الکبری رمضان مصلی عند کرد مصان معرف میں اللہ ملیان الد سفیان کے قافلہ کے تعاقب میں                                                | (O)        |
| 90    | 😂 مسلمان الوسفيان كے قافله كے تعاقب ميں                                                                                                   |            |
| 110   | ون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                 |            |
| IIY   | الوسفيان اور قافله                                                                                                                        | <b>(O)</b> |
| 119   | شرک کے سرغنوں کی اپنے مقتل کی طرف روانگی                                                                                                  | (O)        |
| 119   | 🚳 مجترمه عا تله بنت عبدالمطلب كاخواب                                                                                                      |            |
| 110   | 😂 کادعا                                                                                                                                   |            |
| 110   | 🝪 بنو کنانه کی عداوت                                                                                                                      |            |
| IFY   | 🕸 دوران سفر کھاناکھلانےوالے قریش                                                                                                          |            |
| IMA   | دونول اشكر آمنے سامنے                                                                                                                     | 0          |
| 101   | جنگ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیبہ                                                                                              | 0          |
| Irr   | 👺 سواد کی مجبت رسول صلی الله علیه وستم                                                                                                    |            |
| 184   | میدان جنگ اور جنگی حکمت عملی                                                                                                              | (a)        |
| 114   | الدبهل كي دعا                                                                                                                             | II.        |
| 1179  | مشرکین حوص پر آتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 | <b>©</b>   |
| 100   | مشرکین حوض پر آتے ہیں<br>مشرکین حوض پر آتے ہیں<br>مسلم المی ہر فریق دوسر سے کو کم اور کمز ور دیکھ رہاتھا<br>اسود مخزومی کی قسم<br>ملانہ ت | <b>©</b>   |
| 101   | 🚳 اسود مخزومی کی قسم                                                                                                                      |            |
| 101   | 🚳 مبارزت                                                                                                                                  |            |
|       | (ii)                                                                                                                                      |            |

| 104 | وما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 101 | الل ايمان كي جانبازيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>©</b> |
| 14. | 🝪 حضرت عكاشه بن محصن كي جانبازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 141 | 🛞 ایو د جانه سماک بن خرشه انصاری کی جانبازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| IYO | د ستمن خدا ابو جنهل کی ہلا کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b> |
| AYI | اميه بن خلف كي ملاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b> |
| 149 | حضرت علی کے ہاتھوں نو فل بن خویلد کا قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>©</b> |
| 141 | 😂 سلمه بن اسلم رضی الله عنه کی تلوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 141 | 😂 رفاعه بن مالك رضى الله عنه كى آنكھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 120 | ىدر مىن نزول ملا ئكسە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>©</b> |
| 141 | تفيروبيان المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم ال |          |
| 11  | الله فرشة كبال الربي تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 110 | حيات الشهداء " في الشهداء " في السلط المسلط  | <b>©</b> |
| IAY | 😵 عندالله حيات الشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 114 | اشداء بدر 😂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 114 | 🥸 مهاجرین شهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 119 | الشيداء انصار 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 191 | مقتولین قریش گڑھ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |
| 194 | فنح کی بشارت اور والیسی کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b> |
| 191 | قید بول کے معاملے میں صحابہ کر ام کا اختلافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©</b> |
| 191 | 😂 💛 حضر ت ابو بحر صد نق رصنی الله عنه کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 191 | 😂 حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 199 | 😂 حضرت عبدالله بن ابني رواحه رضي الله عنه كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| T+F | چیر بن مطعم بن عدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| r.m | 😂 قیدی عمر وبن ابی سفیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 4.4 | 😂 قيدى ايو العاص بن الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 404 | 😂 قیدی سهیل بن عمر والعامری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| r.0 | 😂 قيدى وليد بن وليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| r.0 | 😂 قيد ي وهب بن عمير بن وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|     | (***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

المُرْالِيْنِ الْمُرْالِيْنِ الْمُرْالِيْنِ الْمُرْالِيْنِ الْمُرْالِيْنِ الْمُرْالِيْنِ الْمُرْالِينِ الْمُراكِ

| r+0 | وهب کی رہائی کا قصتہ                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.4 | قيدي الوعزيز بن عمير                                                     | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 4-2 | قيدي عباس بن عبد المطلب                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ria | قيدى نو فل بن الحارث بن عبد المطلب<br>قيدي نو فل بن الحارث بن عبد المطلب |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     | 2                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 710 | قیدی شاعرابو عزه عمر وبن عبدالله بن عثمان بن وهب بن جمح                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 712 | رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے بعض قيد يوں كے قتل كا حكم ديا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 112 | افخر بن حارث<br>من حارث                                                  | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| MIA | عقبه بن الي معيط                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 119 | عقبه کید تمیزی                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 119 | طعیمه بن عدی                                                             | £13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| TTI | غنائم ميں اختلاف                                                         | تقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Ô)          |
| rra | ے کی خبر مکہ میں                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Test         |
| TTZ | غزوهبدراوراصحاب بدركی فضیلت                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| TTA | اصحاب بدر بی فضیلت                                                       | CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH |              |
| 14. | غز ده بدر غاِلی                                                          | £ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 244 | ببدر کے نتائج                                                            | Sper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (O)          |
| 244 | قرکش اور دیگر قبائل کے نقطہ نظر سے                                       | E S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 744 | بدر کے نتائج مسلمانوں کے نقطہ نظر سے                                     | Sper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( <b>©</b> ) |
| rmn | بدر: اسباق واحکام شرعیه                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(</b>     |
| ray | ر راور شعر اء                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>©</b>     |
| 704 | بدر ور سر مورد<br>شعر اور اس کے اثرات                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     | غز دوہدر کے متعلق اشعار                                                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 109 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 747 | شعراء قرکیش اور غزوه بدر                                                 | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 11. | ر اساء الل بدر (به تر تيب حروف مجمح)                                     | ممم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>©</b>     |
| 797 | ر مین اور نذ کر ههد ر                                                    | ايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(a)</b>   |



## گذارش احوال

معززناظرين!

ہمارے ادارے کی طرف سے محترم ڈاکٹر محد عبدہ عیانی زید مجدہ کی تیسری کتاب کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔اس سے قبل ہم نے کتاب "اپن اولاد کو حب اہلیب سکھاؤ" اور دوسری کتاب "اپنی اولاد کو نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے محبت كاسبق دو"كى اشاعت كى سعادت حاصل كى۔اب تيسرى كتاب جو غزوه بدر کے موضوع یہ ہے آپ کے ذوق مطالعہ کی نذر کی جارہی ہے۔اس موضوع پر بہت سی کتابیں عربی، فارسی،اور ار دو کے علاوہ دوسر ی زبانوں میں بھی لکھی گئی ہیں۔ لیکن سابقہ کتابوں کے مطالعہ کے بعد آپ کوڈاکٹر صاحب کے انداز تح ریکا اندازہ ہو گیا ہو گاور جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے توڈاکٹر صاحب کے محققانہ انداز

بیان کوپڑھ کر آپ ہمارے انتخاب کوپیند فرمائیں گے۔

ناظرین کرام! کتاب کے مشمولات کے سلسلہ میں مجھے کچھ عرض ہمیں کرنایہ تو آپ کو مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر کیوں قلم اٹھایااور اس کی ضرورت کیوں پیدا ہو کی بیروجوہ آپ کو مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہول گی۔ یہ کتاب چندہاہ قبل پیش کر دی جاتی کیکن مرضی مولی از ہم اولی کے مطابق آپ کاخادم (و قاراحد صدیقی )ستر علالت سے یہ سطوراس امیدیر کھوارہا ہے ( ایعنی میرے سعادت مند فرزند اور نگزیب میرے ہوئے الفاظ کو لکھرہے ہیں) کہ شافی مطلق میرے حال پر كرم فرمائے اور مجھے صحت عطافرمائے تاكه سابقہ تندى كے ساتھ آپ كے ذوق مطالعہ كى تسكين كے لئے مزيد کتابیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکول مجھے امید ہے کہ آپ کی مخلصانہ دعائیں بارگاہ قبول میں مستجاب ہوں گی۔ میں مفتی محد اطہر تعیمی صاحب کا بھی شکر گذار ہوں جن کے مفید مشورے مجھے حاصل رہے ہیں۔ جذبات توجیحے مجبور کررہے ہیں کہ میں بھی جہاد اور غزوہ بدر کے سلسلہ میں مخالفین کے اعتراض کے

سلسلہ میں کچھ کھواؤں۔لیکن شاہد علالت میرے جذبات کی راہ میں حائل ہولیکن ان لوگوں جنہوں نے اپنی جانیں رضائے حق کے لئے قربان کیں ان کا تذکرہ میرے مصائب میں ازالے کا سبب ہو۔

یہ سطور پیش کر رہا ہوں اگر جملے غیر مربوط ہو جائیں تو میری علالت پر محمول کرتے ہوئے در گزر فرمائیں گے۔ یمال آپ بیسوچیں گے کہ میں نے کسی جملہ میں خامی کےبارے میں کیوں نہیں لکھوایا تواس کی وجہ بیہے کہ مجھے اپنی راسخ العقید گی پر پور ابھر وسہ اور اطمینان ہے اور یہ یقین اور ایمان ہے کہ میری زبان سے



كوئى جمله اليانبيس فكلے گاجوديني نقظه نظر سے محل نظر ہو۔

میں ادارہ بنام خادم علی شاہ بخاری فاؤنڈیشن کراچی اور اس کے سربر اہ اسم باسمی جناب خادم علی شاہ بخاری کی شخصیت کے بارے میں "تاریخ مز ارات بخارا" کے مقدمہ میں کچھ لکھ چکا ہوں اور فاضل مصنف کی دو کتابوں جوا پی اولاد کو محبت رسکول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب اہلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارف کے طور پر لکھا جا چکا ہے میں الحاج سید ناصر علی بخاری صاحب کا شکر گذار ہوں یہ کتابیں ان کے ذاتی دینی جذبہ اور شوق کا متیجہ بیں اگر میرے ہر قدم پر ان کی معاونت شامل نہ ہوتی تو میں یہ کتابیں آپ کے مطالعہ کے لئے پیش نہ کر سکتا تھاان کلمات تشکر کے بعد میں کتاب کے تعارف کے سلسلہ میں چندبا تیں اور کہنا جا ہوں گا۔

دشمنان اسلام کالبتداہے یہ وطیرہ رہاہے کہ وہ ہر موقع پر اسلام کوبدنام کرنے کے لئے کوئی جواز پیدا كرنے كى جنتجوميں رہتے ہيں۔ انہيں ميں سے ايك موقع يہ بھى ہے كہ ان معتر ضين نے غزوہ بدر كےبارے ميں کہا کہ بیہ تولوٹ مار کا شاخسانہ تھا جس نے جنگ کارنگ اختیار کیااگر تاریخ کے تناظر میں اس واقعہ کا جائزہ لیا جائے تواس کی حقیقت آشکار ہو گیاس کی تفصیلات ہیں جائے بغیر صرف اتناعرض کروں گاکہ جب مسلمان مکہ ہے ہجرت کر کے مکدینہ طیبہ آئے تومکہ کے کا فرول کو مسلمانوں کاسکون واطمینان سے زندگی گذار نابہت ناگوار گزرا مسلمانوں کے اطمینان کے سبب ان کے سینوں پر سانٹ لوٹنے لگے توانہوں نے اہل مکہ کے مشتر کہ سر مایہ سے تجارتی قافلہ تر تیب دیااور یہ طے کیا کہ اس قافلہ کے مال تجارت میں جو منافع ہو گااس کو مسلمانوں ك ايذار سانى يرخرج كياجائے گا\_ يہال بيبات قابل توجه ب كه مكه كے تجارتی قافلے جوشام جاياكت ان كا راستہ مکہ بینہ منورہ کے قریب سے تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے بیپتہ چلتا ہے کہ جناب سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ غزوہ بدرے پہلے عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ گئے تھے وہاں ان کی ابوجہل سے تلح کلامی ہوئی تھی تو جناب سعدنے او جہل سے فرمایا تھاتم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیااوراب بھی مسلمانوں کی ایزار سانی سے باز نہیں آتے یاد رکھواگر تم اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ہم (مسلمان) تہماری شام سے واپسی کے راستہ کو بند کرویں گے اور جب تمہیں معاشی بد حالی کا سامنا ہو گا اسوفت تمہیں اپنی زیاد تیوں کا احساس ہو گا۔ اور جیسا کہ جناب سعد نے فرمایا تھاوہ موقع سامنے آگیا مکہ والوں کا قافلہ جومال مال مکہ سے لے گئے تھے اور وہال سے سامان لے كر آرہے تھے اور بير سوچ رہے تھے كہ اس كثير منافع ہے اب ملمانوں كے سكون و آرام كو تاراج كياجائے گا۔ کیکن قضاء و قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔جب او سفیان اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مکہ واپس ہورہے تھے تو منجرول نے خبر پہنچائی کہ مکہ بینہ منورہ کے قریبی علاقہ میں قافلہ کو مزاحت کاسامنا کرناپڑے گااس لئے وہ راستہ



بدل کرمکہ کی جانب چلاگیا اوھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جال نثاروں کوساتھ لے کر قافلہ والوں کو یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اب مسلمان و پیے نہیں جیسے کہ مکہ میں تھے۔ اب ان پر فضل المی کی بارشیں ہور ہی ہیں۔ یہاں غور طلب بات بیہ کہ جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قافلہ کولوٹ کا پروگرام تھا کیا ہے سر و سامان اس قافلہ کو جن کے ساتھ مسلم محافظ کثیر تعداو میں موجود تھاس لئے یہ کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں۔ اس موضوع پرڈاکٹر پرانی صاحب نے کیا پچھ کھاہے وہ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ اس سلسلہ میں مزید پچھ اضافہ کر سکوں البتہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس علاقہ کے جغر افیائی حالات کی وجہ سے اب جدہ اور مکہ مکر مہ سے مکہ بنہ منورہ آنے والے زائرین شاہرہ ہجرت سے سفر کرتے ہیں بدر والار استہ ذائرین کی آمدور فت کے لئے استعمال نہیں ہوتا پہلے بھی بدر سے تقریباً دو میل دور سفر ہوتا تھا لبتہ بعض ذائرین کو بدر کے متعلق بہت پچھ بیتہ چلے گا۔ اور دہ بدر حاضر ہوکر اپنے ماضی سے مطالعہ کے بعد اب زائرین کو بدر کے متعلق بہت پچھ بیتہ چلے گا۔ اور دہ بدر حاضر ہوکر اپنے ماضی سے مطالعہ کے بعد اب زائرین کو بدر کے متعلق بہت پچھ بیتہ چلے گا۔ اور دہ بدر حاضر ہوکر اپنے ماضی سے مطالعہ کی بھر انداز میں مصوبہ کر سکیں گے۔ گفتگو طویل ہوگئ اب میں صحت کی دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے زخر خوست ہو تا ہوں۔ والسلام

و قاراحرو قار صدیقی



#### بدر مخزن اسر ارلفظ

یومبدر، یومبدرکیاہے؟ آرزؤول كاماه كالس سعى وعمل كاما وكامل .... عزم وہمت كاما و كامل ..... صدق ويقين كاما وكامل .... عبدوبيعت كاماه كامل.... وفاوجال شارى كاماهِ كامل.... جال سیاری اور فداکاری کاماه کاس بهادرول اورشه زورول كاماه كالل خلوص ومحبت كاماه كالل نفرت وكامراني كاماه كامل.... ق وباطل مين امتياز كاما و كال ہر دور کے لئے سربلندی کا مثالی او کامل. قومول کی زندگی کے لئے روش مینار ..... اس کی شعاعیں گروش لیل و نہار تک ضوفشال رہیں گی ہر دور میں اس کی یاد تازہرہے گی.... اور ہر عظیم واقعہ اسی کی ترازومیں تولاجائے گا....



#### عديم الظير حوادث

اسی محکم بدادسے نمویاتے ہیں۔ اسی کی مثال سے د شواریاں چھٹتی ہیں۔ اسی کی گور میں اقوام واقع کے حوصلے پروان چڑھتے ہیں۔ پھر یہ عظیم حوادث وواقعات تاریخ انسانی کے سنگ میل قراریاتے ہیں۔ ظلم کی اند هیری را توں اور مصائب کے جموم میں عقل ووجد ان اس سے رجوع کرتے ہیں۔ يهرع انم بلند ہوتے ہیں، زخم مندمل ہوتے ہیں۔ اور جمتنی جوال ہو کرازس توصف بندی کرتی ہیں۔ ہیں مثالی جراء ہے۔ اور بہیں آرزوؤل کی برومندی ہے۔ بدر كاوا قعه ابل اسلام كي زندگي كااچھو تاوا قعه۔ ان کے لئے شدت و تنگی کے سامنے سینہ سپر ہونے کی تابال مثال۔ حصول مقصد کے لئے کر دار سازی کی تلقین وتز غیب اسیامشکم رشتہ جس نے ان کے قلوب واز ہان کو ثابت قدمی سے مربوط اور ہواؤ ہوس سے دور کر دیا نفرت الی، نوریقین اور امداد الی کے فیضان سے جمگاتی کہکشال الیار امیدروزجس نے اہلِ ایمان کو اساسی استحکام اور ہمہ وقت چو کس و تیار رہے کا مثالی درس دیا۔ الیم یا کیزہ سیائی جو صدق وعدہ سے مزین تھی۔ بیعت اور جال سپاری کے عہدو پیان نے جس کی آبیاری کی۔ ایک بے مثال تجربہ جس نے غلوص و وفا کے حسین چیروں کی نقاب کشائی گی۔ اليي عميق محبة جس كي لهرين فداكاري كي آنكينه دار تخيين "بدر"الیامیدان ہے جس کے اطراف وجوانب میں جی داری کے خزانے مدفون ہیں اور جس کی خاک یاک کاہر ذرہ مر دانگی کا نقطہ آغازے۔



"بدر"اعصاب شكن جنگ مين الفت و محبت كي پاكيزه رم جهم

الیامعرکہ جس نے نوع بخر کے خودساختہ پیانوں کوبدل دیااور دلی مراد نے فتح و نصرت کی تصویمیائی۔ حق وباطل کے مابین فیصلہ کن دن، جے قرآن مجیدنے "یوم الفر قان"کانام عطاکیا۔ ہر دور میں ہر فتح و نصر ت اور فوزو فلاح کے لئے ضرب المثل۔

مذكور الصدر ہر ہر وجہ "بدر" كے مخون اسر ار لفظ ہونے كى شاہد عدل ہے۔

تی دور استان کالیس منظر ملاحظہ کریں۔ میں اس دلآ ویز داستان کالیس منظر ملاحظہ کریں۔

وہ دن یاد کریں جب صحابہ کرام اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قریش کی ستم رانیوں، تعذیب، خوف وہر اس اور اپنی ہے بسی پر شکوہ سنج ہوئے تو آپ نے نصرت اللی پر اعتاد، اللہ کے وعدہ پر غیر متز لزل یقین اور مستقبل میں امن وسکون کی امید سے سر شار کہیج میں یوں ارشاد فرمایا:

"بخد الله تعالی ضروراس کام کو پورافر مانے گا........تین تم جلدبازی کررہے ہو"۔ "بدر" در حقیقت اسی امید کا غیبی عنوان تھا۔

وہ دن یاد کریں جب اہلِ ایمان کو و صفا کے پاس دارار قم میں اپنے نبی ہادی کے گرد جمع ہوتے ہیں، آپ انہیں اپنے دیدارے شاد کام فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور ان میں سے ہر صاحبِ ایمان راز داری سے یہ پیغام اپنے دوست یا قریبی تعلق دار تک پہنچا تا ہے۔ اسے اسلام کی وعوت و بتا ہے اور رب رحمان کے لشکر میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ کا یہ لشکر اس دن کے لئے تیار ہونے لگتا ہے جس دن انہیں دشمنانِ اسلام سے جماد اور مقابلے کی اجازت مرحمت ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ "ہدر"اس اجازت کی حسین تعبیر اور اس جہد مسلسل کا ثمرہ تھا۔

اور ده دن یاد کریں جب مشرکوں نے اہلِ اسلام پر تعذیب اور ظلم وستم کی انتہاکر دی۔ اسلام کا اعلان کرنے والے ہر مر داور عورت کو خواہ دہ غلام ہویا آزاد، قتل، قید، جبریااذیت کا تختہ مشق بنادیااور انہیں گئسال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور کر دیااور دہ ٹنہائی، محصوری، محورک پیاس اور دل دوز مصائب کا شکار رہے، یہ سب "بدر" جیسے پر امید دن کی تیاری تھی۔ ان مصائب اور آلام سے ان کی ثابت قدمی، صبر اور استقامت کو مہمیز ملتی رہی۔



ان ایام کویاد کریں جب اہل ایمان وطن، اہل وعیال اور خولیش و اقارب کو چھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے۔ اور ان میں سے ایک (حضرت صہیب بن سنان ﷺ) نے اپنی تمام جمع پونجی اس شرط پر مشرکوں کے حوالہ کردی کہ وہ ان کے اور ان کی ہجرت کے در میان حائل نہ ہول۔ اللہ پر بھر وسہ اور وعدہ الٰہی پریقین کامل کی دولت سے مالامال صہیب کی تعریف میں قرآن کریم کی بیر آیت نازل ہوئی:

(سورة البقره آيت: ٢٠٤)

وَعَدَاللّهُ الّذِن أَنُ الْمُنُوا مِنْكُو وَعَيلُوا جولاً تم مِن عايان لائ اورنيك كام كرت رب الصّلِل في لَيْسَتَخُلِفَ هُمُ فِي الْرَرْضِ أن عنوا كا وعده بركراً أن ولا كاماكم بناريجا ميسان كَمُاللّهُ فَكُونُ وَلَى الْمُنْ الْمِن وَمِن قَبْلِهِ وَ وَ عَلِيهِ وَلُول وَماكم بنايا تعااور أنح دي وجه عاس في كَمُلّلْ فَنَ لَهُمْ وَيُعَمُّمُ النّبِي الْرُحَالُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَمِن عَلَي اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(سورة النور آيت: ۵۵)

صہب ( رہیں ان الفاظ میں فوزو فلاح کی بھارت و سے ہیں۔ اور کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان الفاظ میں فوزو فلاح کی بھارت و سے ہیں۔ "اور کی نے فع بخش تجارت کی .....الو کی نے نفع بخش تجارت کی .....الو کی نفو بخش تجارت کی .....الو کی نفورہ تکام اور الن پر خلوص مہاجرین وانصار کے عزم وحوصلہ کی روشن علامت اور الن ایام کی واضح نشانی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو وار الا من قرار دے رہے تھے، مہاجرین اور انصار کے در میان رشتہ اخوت قائم فرمارہ تھے، مدینہ معورہ کے اروگر در ہائش پذیر قبائل سے صلح کے معامدے فرما رہے تھے، مدینہ مورہ کے لئے مسلمانوں کی متعدد چھوٹی بڑی جماعتوں کو الن کی نقل و حرکت کی نگر انی کے لئے روانہ فرمارہے تھے تاکہ اہل و تاکہ اہل کی ناکہ بندی کا تھم صادر فرمارہے تھے تاکہ اہل و



ایمان پر عرصہ حیات تنگ کرنے والوں اور انہیں مالی طور پر تهی وست کرنے والوں کے مظالم کا حساب چکایا جائے۔

یہ سب ایک عظیم میدان اور جی دار سور ماؤں کی تیاری کا نقش اول تھا۔ "بدر" آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اہداف اور حکیمانہ طرز عمل کا بھر یوراظہار تھا۔

ای دن کویاد کریں جب ایام نجے میں اوس و خزرج کے چند افر ادرات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شرف ملا قات حاصل کرتے ہیں اور آپ سے نصرت، دفاع، جان ومال کی قربانی کا عہد کرتے ہیں، اور ان کے وعدہ کی سچائی عقبہ کے شیطان کے اضطراب میں بے انتخااضافہ کردیتی ہے اور وہ رات کو چیج چیج کر اہل شرک کی نیندیں حرام کردیتا ہے کہ کسی طرح یہ بیعت، یہ عہدو پیال ختم کر دیاجائے۔ رات کو چیج چیج کر اہل شرک کی نیندیں حرام کردیتا ہے کہ کسی طرح یہ بیعت، یہ عہدو پیال ختم کر دیاجائے۔ یہ بیعت در اصل اس جہاد کا عہد تھا جسے "بدر" نے حقیقت کاروپ دیا۔

اوراس دن کویاد کریں جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم اللہ اور اس کے رسول کے انصار، پیکر انِ و فات

راع طاب كرتي بوغ فرماتين:

"لو گو! جھے قرایش کے کشکر اور قرایش کے قافلے کے متعلق مشورہ دو" تو انصار کا بااعتاد نقیب صدق ووفا کا ترجمان بن کر کھڑ اہو تا ہے، بیعت عقبہ کے پاکیزہ عمد کی تجدید کرتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے صدق ووفا کا ان الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

"یار سؤل اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے اس پر آپ سے پختہ عمد و پیان کئے ہیں آپ ہماری طرف سے جس سے چاہیں صلح فرمائیں اور جس سے چاہیں صلح فرمائیں اور جس سے چاہیں جنگ کریں، ہمارے اموال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں۔ آپ جو پچھے لیں گے وہ ہمیں چھوڑ ہے ہوئے سے زیادہ محبوب ہوگا، ہم آپ کے ساتھ رہ کرکل وشمن سے مقابلہ کرنے کو ناپیند نہیں کرتے، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آگر آپ ہمیں سمندر کے پاس لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے اور ہماراکوئی فرد بھی چچھے ہیں رہے گا۔ ہم گھسان کی جنگ میں صبر کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کا ظہار کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کا خالمار کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کا اظہار کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کی کا ظہار کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کی کا ظہار کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کی کا ظہار کرنے والے ہیں، دسمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کی کا ظہار کرنے والے ہیں، دسمن سے دوبدو مقابلہ میں سے بی کی کا ظہار کرنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہماری طرف سے دہ پچھے سے بی کی کا اظہار کرنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہماری طرف سے دہ پچھے



و کھائے گاجس سے آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں گی"۔

اس عہدوفا کی پاسداری پر "بدر"کا ہر مجد گواہ ہے ،بدر کے میدان میں انصار نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنانِ خدا کی مبارزت طبی پر حق کی خاطر رسوُل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان پر فداکاری کے لئے اپنے اشر اف کو پیش کر دیا۔ لیکن اہلِ شرک کے ناخداوں نے انصار کی پیش کش مستر و کر دی اور اپنے ہم قبیلہ قریش کاہلِ ایمان کو مقابلے کی وعوت دی۔ رسوُل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بنوہاشم کے مردِ میدان آپ کے علم محترم شیرِ خدا حضر ت محز ہ اور آپ کے عم ذاویھائی عبیدہ بن الحارث بن المطلب اور علی بن ابی طالب حیدر کر ار اضحِ اسلام پر اپنی جا نیس نجھاور کرنے کے لئے مقابلہ کا چیلنے قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی اور سر دار ابِ قبیلہ تجی فداکاری اور عزم محکم کی بدولت کفر کے سر غنوں کو خاک و خون میں لوٹاد سے ہیں۔ اور ان کا بیٹ پیٹ کی حملے کرنا "بدر" کی فتح کا عنوان بن جا تا ہے۔

اس دن کامنظر چشم تصور میں لائے حضرت عبدالر حمان بن عوف کے دائیں بائیں انصار کے دو نوعمر جوان صف بستہ ہیں حضرت عبدالر حمٰن ان کی کم سنی اور لڑائی میں عدم مہارت کا سوچ کر اپنے دائیں بائیں دو کڑیل، جنگ آزماجوانوں کی تمناکرتے ہیں، کہ وہ دونوں اس امت کے فرعون اور کفر کے امام ابو جہل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اب عبدالر حمٰن پریہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ نوعمر کی اور کمسنی کے روپ میں وہ کتنے بین دریافت کرتے ہیں۔ اب عبدالر حمٰن پریہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ نوعمر کی اور کمسنی کے دو میان کھڑ ہے ہیں اور بے ساختہ ان ناز ک بدن نوجوانوں کے متعلق کہ رہے ہیں بند ہمت شہد زوروں کے در میان کھڑ ہے ہیں اور بے ساختہ ان ناز ک بدن نوجوانوں کی بھی تصویر ہیں اور سر لیا میں شوری ہیں اور سر لیا میں شوری ہیں اور سر لیا میں شوری ہیں ہوں " بدر " کے بہادروں کی بھی تصویر ہیں اور سر لیا میں

دیدہ عبینا سے اس وقت کا نظارہ کریں سواد بن غزید کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹ پر چھٹری کی ہلکی ہی ضرب لگا کر فرماتے ہیں "سواد برابر ہوجاؤ" سواد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ! آپ نے جھے تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جھے بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواد کے سامنے اپنے شکم مبارک سے قیص ہٹادیے ہیں تاکہ وہ بدلہ لے لیہ سواد نبی کر یم صلی اللہ علیہ سلم کے شکم اطهر سے لیٹ جا تا ہے اور یوسے لینے لگتا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوادیہ کیا ؟ سواد عرض کرتے ہیں یار سول اللہ علیہ ایک کو معلوم ہے اس وقت میدانی جنگ میں سر بحف کھڑ اہوں میری تمنا تھی کہ میری آپ سے آخری ملا قات اس طرح ہو کہ میرا



جسم آپ کے جسم اطہر ہے مس ہوجائے "ایسی لا ٹانی محبت کی پر دہ کشائی" بدر" ہی کی مر ہونِ منت ہے۔
وہ دن جب تین سودس کے قریب انسان جن کی بری تعداد اسلحہ سے محروم تھی سیسے پلائی ہوئی دیوار
کی طرح مقابلے میں ڈٹی ہوئی تھی۔ ان میں صرف آیک گھڑ سوار تھااور صرف ستر افراد کو ذر ہیں نصیب تھیں،
سانے ایک ہزار کے قریب کیل کا نئے ہے لیس مشر کین کا لشکر صف آرا تھا، دونوں لشکروں میں اسنے واضح
فرق کے باوجود نصر سے الہی نے کم تعداد نہتے لشکر کو کثیر تعداد مسلح لشکر پر فیصلہ کن فتح عطافر مائی .....سو" بدر "کا
دن فتح مبین اور نصر سے اللی کادن ہے۔

"بدر" سے پہلے معاملہ شک میں تھالوگ متر دو تھے کفر پھلتا پھولتا نظر آتا تھا، باطل بظاہر سر بلند دکھائی دیتا تھا، بیال دہال بطال بطاہر سر بلند دکھائی دیتا تھا، بیال دہال کے قبائل اور لوگ تصویر چیرت بے ہوئے تھے، ان کی قیاس آرائیال دشمنانِ دین کی تھیں نے بھوٹی تھے کہ تھینی فتح سے آگے اور کچھ نہیں دیکھتی تھیں۔ یہود نامسعود مسلمانوں کی تباہی وہربادی کی آس لگائے بیٹھ تھے کہ "بدر"کا دن آگیا۔ ججت واضح ہوگئ، شکوک و شہمات اپنی موت مر گئے، اہلِ ایمان نصرت اللی سے شاد کام ہوئے، ایک فیصلہ کن اور تاریخ ساز معرکہ قرآنی الفاظ میں "یوم الفرقان" بن گیا۔ "بدر" کے دن نے حق اور باطل کے در میان انمٹ انتیازی کئیر تھینچ دی۔

واقعہ بدر پر صدیاں گذر چکیں اب بھی جب بھی اہل اسلام مصائب و آلام اور و شمنانِ اسلام کی ریشہ دوانیوں کا شکار بنتے ہیں انہیں یوم بدر ہی کی باد آتی ہے ، اور جب بھی فتح و نصر ت سے ہمکنار ہوتے ہیں تو یوم بدر کی مثال کاذکر بھی نہیں بھو لتے اور جب بھی کسی کشف منزل تک رسائی کا ادادہ کرتے ہیں "بدر" کے ولولہ انگیز کمات سے ولولہ ؟ بازہ حاصل کرنا نہیں بھو لتے۔

مسلمانوں کی طویل تاریخ میں عزت و کرامت کے ایسے کتنے لیام ہیں کہ جبوہ "بدر" کے ماہِ محترم، ماہِ رمضان میں و شمنوں سے مقابلے کے لئے نکلے، واقعہ بدر کا ہر پہلو اُن کی نظروں میں سارہا تھا، وہی سے جذبے اور وہی تازہ ولو لے تھے، نتیجة "نصرتِ اللی ان کی دشکیری کو آئی، حطین اور عینِ جالوت جیسے کفر و اسلام کے معرکے اس کی روشن مثالیں ہیں۔ "بدر" کی مثالوں نے انہیں عزت و کرامت سے سر فراز کر دیا اور ان کی آئکھوں پر بڑے غفلت کے پر دے سرکے کے۔

ہم جب بھی یہ معطر ذکر کرتے ہیں اور عزت و فرحت سے ہمکنار ہوتے ہیں ہمارے قلوب واز ہان میں نصر تِ الٰہی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تو قیر اور مسلمانوں کی قدر و



منزلت فزول تر ہوجاتی ہے۔اس روش و تابال تاریخ سے ہمارے دل راحت آشنا ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ شرف و کرامت سے لبریز ہوجاتے ہیں اور ہمارے سر فخر سے بلند ہوجاتے ہیں۔
ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم "بدر" سے سبق حاصل کریں، اپنا احول کوبدری ماحول میں رشکیں،
اپنی اولاد کو"بدر" کے ہر پہلو سے روشناس کریں اور "بدر" کے فضائل کو ہمہ وقت پیش نظر رکھیں جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

"بدر کاباربار ذکر کروشاید که اس کی رونق نصیب ہواور اپنے دنوں کو اس دن جیسا بناؤ" بدر کی پکاروں سے اپنی روح کو لبریز کر لواور اس کی رہنمائی میں عزت وو قارحاصل کرو۔ بدر کاباربار ذکر شاید کہ ہمیں بدر جیسی عزت عطا کر دے اور ہمارے نفوس کو صبر کی دولت مل جائے۔ اللہ ہی عزائم وارادوں کا پشتی بان ہے اور اسی کی ذات صراطِ منتقیم کی ہادی ہے۔

محمد عبده یمانی ۱۷/ رمضان ۱۳۱۳ ه





#### 14

اس کتاب کی جیمیل کے بعد میں نے سوچا کہ میں بدر کے متعلق حتی الوسع جامع معلومات فراہم کروں ،بدر کے شہر کا محل و قوع ،اس کی تاریخ ،غزوہ بدر کا سبب ،بدر کی موجودہ حالت ،بدر کے آثار قدیمہ ، تاکہ کتاب کے وہ قاری جن کے لئے اس مبارک شہر کی زیارت ممکن نہیں ہے ان کو تمام ممکنہ معلومات فراہم کرد کی جائیں اور وہ بدر کے فتر آن مجید میں بدر کے اذکار جائیں اور وہ بدر کے و قوع ،بدر کی وجہ تشمیہ ،غزوہ بدر کے لئے اس کے انتخاب ، قرآن مجید میں بدر کے اذکار جیسی بعض اہم اور بدیاد کی باتوں سے واقف ہو جائیں ، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں تھا اور یہ کہ آتے جاتے وقت آپ نے کون سے راستوں سے سفر فرمایا وغیر ہ

اس سلسلہ میں میرا متعددبار "برر" میں جانا ہوا اور میں نے ہر قابل ذکر جگہ کی تصویر کشی کی اور اے محترم قاری کی آسانی کے لئے الفاظ اور تصاویر کی مدد ہواضح کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً "عدوۃ الدنیا" کہال ہے، اس کی طبیعی ساخت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "العدوۃ الدنیا" میں کہال قیام پذیر رہے، "کیا ہے۔ اور "کیا ہے۔ اور "العدوۃ الدنیا" ہے اس کی کیا نسبت ہے؟۔ "العدوۃ القصوئ" کیا ہے۔ اور بر میں اس کا محل و قوع کیا ہے؟ "العدوۃ القصوئ" کی طبیعی ساخت کیسی ہے؟

" العقظل" كہال ہے ؟ لشكر قريش كا پڑاؤ كہال تھا؟ معركہ كہال ہوا؟ وہ كنو كي كہال تھے جنہيں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے وہ حوض كہال تيار كرايا تھا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے وہ حوض كہال تيار كرايا تھا جس سے صحابہ كرام جنگ كے دوران اپنى پياس بھاتے رہے ؟ وہ كنوال كہال تھا جس ميں قريش كے مقتولين كر جسم مصنكہ گئے ؟

وہ سائبان (عریش) کہاں تھا جہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا منظر ملاحظہ فرماتے رہے ، آج کل اس عریش کی کیا کیفیت اور حالت ہے۔

رہے۔ رہے۔ من من کو اجا کر کیا، دقتِ صرف ہیں نہیں میں نے "بدر" کے شہر کی فضائی تصاویر لیں اور وہاں کے ہر نقش کو اجا کر کیا، دقتِ نظر ہے اہلِ اسلام کے لشکر کی قیام گاہ کی تعیین کی، اسی طرح لشکر قریش کی جائے قیام، میدان جنگ، مبارزت طلبی کا مقام، گھسان کی جنگ، تاہر توڑ حملوں اور قریش کے فرار کے رائے، نیز تیر اندازوں کی جگہ اور دونوں



لشکروں کی مدیھیر کے مقام کے تعین میں ہر ممکن کوشش کی۔

پھر میں نے موجودہ شہر بدر کی فضائی تصاویر لیں،بدر کے متعلق بییادی معلومات فراہم کیں، شہر کا محلوہ قوع، آبادی،علاقے کی طبعی ساخت، توسیع اور پھیلاؤ، معد نیات، شہر کے باشندوں کا مزاج، پانی کی فراہمی کے ذرائع ووسائل،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں تشریف آوری کے وقت یہاں رہائش پذیر قبائل اور آج کل یہاں رہائش پذیر قبائل کا ذکر اور ان کی تعیین۔

اس کے بعد میں نے معرکہ کی تفاصیل قلم بندگی ہیں۔ اور پوری تندہی ہے موضوع ہے متعلق تمام امور کوشرح وبسط ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے ، ان اسباب کو بیان کیا ہے جن کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلہ کا ارادہ فرمایا، قریش مکہ کوخوف میں مبتلا کیا اور اس کارروائی ہے انہیں پیغام دیا کہ اہل ایمان مدینہ طیبہ میں کمز ور اور خوف زدہ افراد نہیں۔ قریش انہیں لقمہ وست جس طرح سلوک کرتے رہے ہیں اب بھی انہیں اس غلط فنمی کا شکار نہ ہوں کہ وہ ہجرت ہے قبل مسلمانوں سے جس طرح سلوک کرتے رہے ہیں اب بھی انہیں مسلمانوں کے ساتھ دست ورازی کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجامدین اسلام کے ساتھ یہ روائی جنگی نقطہ نظر سے نہایت اہم اوروقت کی ضرورت تھی۔

میں نے توفیق الہی سے اس پرسیر حاصل بحث کی ہے اور ان لوگوں کے سامنے حالات کی صحیح اور تجی تصویر پیش کی ہے جواپی کورباطنی ، ننگ نظری اور تعصب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کارروائی کو خلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور اسے پر امن قافلہ پر ایک طرح کاڈاکہ قرار دینے کے در پئے ہیں۔وہ اس نقل و حرکت کا پس منظر اور پیش منظر قطعی طور پر نظر انداز کر جاتے ہیں ،وہ اہل مکہ کے ہاتھوں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے تمام مظالم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم وستم کا ہر حربہ آزمایا، وعوت اسلام کو محدود کرنے کی ہر ممکن سعی کی ،بالآخر مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور ہوناپڑا۔

الحمد للله میں نے اس غزوہ کے تمام شواہداور دواعی وغیرہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے "بدر"کی طرف مسلمانوں کے خروج کو فتح مبین بنادیا۔

اب اس بیارے شہر کے بارے میں بعض بدیادی معلومات پیش خدمت ہیں۔ پھر کے جارے میں بعض بدیادی معلومات پیش خدمت ہیں۔



#### بدر کی وجہ تشمیہ

مشہور تول کے مطابق غزوہ عبدر "مقام بدر" کے نام سے موسوم ہے۔ چونکہ یہ غزوہ "بدر" کے مقام پر ہوااس لئے اسے غزوہ عبدر کہاجا تا ہے۔ "بدر" عرب کے معروف بازاروں میں سے ایک ہے، اہل عرب عموماً اور شام کی طرف سے آنے اور جانے والے قافلے خصوصاً یہاں سے گذرتے اور قیام کرتے تھے، یہاں ہر سال ذی قعدہ کے ابتدائی آٹھ دنوں میں بازار لگا کرتا تھا۔

روایات کے مطابق یہ جگہ بدر بن یخلد بن الفتر کی نسبت سے "بدر" کہلاتی ہے۔بدر کا تعلق کنانہ سے یا ایک اور دوایت کے مطابق یہ وضم ہ سے تھا،بدر نے یہاں سکونت اختیار کی تھی جس کی وجہ سے بعد ازاں اس جگہ کانام بدر پڑگیا، یہ کم آبادی والی آیک چھوٹی تی بسستی تھی۔ بعض حفر ات کا کہنا ہے کہ یہاں بدر بن قریش نے کنوال کھووا تھا یہ کنوال اپنا مالک بدر کے نام سے مشہور ہوگیا پھر پور اعلاقہ بدر کہلانے لگا اوربدر کے پانی کے نام سے مشہور ہوا۔ جس شخص نے یہال کنوال کھوداوہ بنو حارث بن یخلد سے قریش کا ایک فرزند تھا۔ یہ شخص فرزند تھا۔ یہ شخص نام سے مشہور ہوا۔ قریش کے قافلول کی رہنمائی کر تا تھا اور غلہ کی بہم رسانی میں ان کی مدد کر تا تھا۔ اس کے نام سے یہ علاقہ بدر کے نام سے یہ علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔

مجھم البلدان میں یا قوت حموی "بدر" کے متعلق لکھتے ہیں "بدر" کمہ اور مدینہ کے در میان، وادی صفر اء کے نچل جانب مشہور پانی (کاچشمہ) ہے۔ اس پانی اور ساحل سمندر کے در میان ایک دن کاسفر ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں "بدر" مشہور بنستہ ہے۔ بیبدر بن پخلد بن النظر بن کنانہ یا بقول دیگر بدر بن

الحارث کے نام سے منسوب ہے۔

اس سلسلہ میں اور بھی کئی روایات ہیں، آج کل یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بدر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہال شفاف پانی کا کنوال تھا۔ چاندنی را توں میں اس کے پانی میں چاند کا عکس پوری رعنائی کے ساتھ نظر آتا تھا، ای لئے اسے بدر کے نام سے شہرت ملی (پدرچود ھویں رات کے چاند کو کہتے ہیں)

بهر حال به مختلف روایات تھیں جو ذکر کر دی گئیں ورنہ حقیقت سے ہے کہ اساء میں وجہ تسمیہ کا خیال



ہنیں کیاجاتا،بدر، غزوہبدر سے قبل بھی اسی نام سے موسوم اور مشہور تھالیکن غزوہبدر کے بعد اس کی شہر ت کو چار چا ندلگ گئے اور تاریخ کے اوراق میں اسے اہم ترین مقام حاصل ہو گیا۔ "بدر" ہی میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو نصر ت و کامیابی عطافر مائی ، اپناو عدہ پورافر مایا، اپنے اشکر کو فتح یاب فرمایا اپنے رسٹول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو عزت و کرامت سے نوازا، شرک اور اہل شرک کو ذلیل ور سواکیا، تب ہے بدر کی شہر سے آسان کی بلندیوں کو چھونے لگی اور اس کا ذکر اسی شرف عظیم کے حوالے سے کیا جانے لگا اور انشاء اللہ تا قیامت اسی حوالے سے بدر کاذکر رابر جاری رہے گا۔





نخلتان کے پیچیدر کاشہر





شاہر اومکہ سےبدر میں دا فلے کاراستہ



بدر كافضائي منظر



## "بدر" کاموجوده محل و قوع

بدر کاشہر جدہ کو مدینہ منورہ سے ملانے والی شاہر اہ پر واقع ہے ،بدر مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں ۱۵۳ کلو میٹر کے فاصلہ پر اور مکہ مگر مہ ہے ۵۰۰ کلو میٹر شال میں ہے۔

یہ شہر بوری وادی بدر اور وادی صفر اء کا مرکز ہے اور مکہ مکر مہ، جدہ اور پینع جانے والی شاہر اہوں کے سنگم پر واقع ہے۔ تفصیل کے لئے شہر بدر کا نقشہ نمبر املاحظہ فرمائیں۔

جو شخص بدر میں داخل ہو تا ہے اے وادی بدر کے میدان میں ایک پرسکون شہر نظر آتا ہے، مدینہ منورہ کا قد بم راستہ بہیں ہے گذر تا ہے، مملکت کے شال کی طرف اور پنجو غیرہ کی جانب سفر کر نے والوں کے لئے یہ علاقہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ جب آدمی اس شہر کے وسط میں کھڑ اہوا ہے مسجد العرکیش نظر آتی ہے۔ یہ نمایت خوبصورت مسجد ہے اسے ٹھیک اسی جگہ تغییر کیا گیا ہے جہال غزوہ بدر کے موقع پررسئول اللہ صلی اللہ علی اللہ وسلم کے لئے سائبان بنایا گیا تھا۔ یہاں سے انسان شال کی طرف و کیھے تو "العدوۃ الد نیا" اور اس کے سامنے بلند وبالا" کثیب الحنان کا فاصلہ ۴ کلو میٹر ہے۔ مسجد العرکیش العدوۃ القسوی "کے کثیب العقال کا فاصلہ ۴ کلو میٹر ہے۔ یہ کثیب الحنان کا فاصلہ ۴ کلو میٹر ہے۔ یہ کٹیب العقال کا فاصلہ ۴ کلو میٹر ہے۔ یہ کٹیب العقال کا فاصلہ ۴ کلو میٹر ہے۔ یہ کٹیب العقال کی مسلم کے جنوب میں ہے۔ نشکر قرایش کے وامن میں ہے۔ مشجد بالعقال "صاف نظر آتے ہیں۔ یہ جگہ بدر کے جنوب مغرب میں ہے۔ نشکر قرایش کا بڑا کی ہیں تھا۔







بدر کاپراناشر، چیچے نیاشہر نظر آدہاہے۔

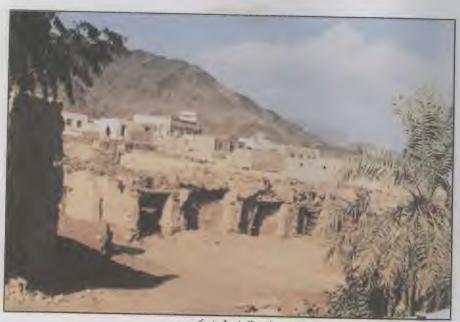

بدر كے قد يم شهر كالك هـ





الحناك



الحنان كى طرف سےبدر كامنظر





جبل قراش اسوداور عققل کا منظر اس کے آخری کنارے پر مشر کین کاپڑاؤتھا



عقنقل کا منظر ۲۵



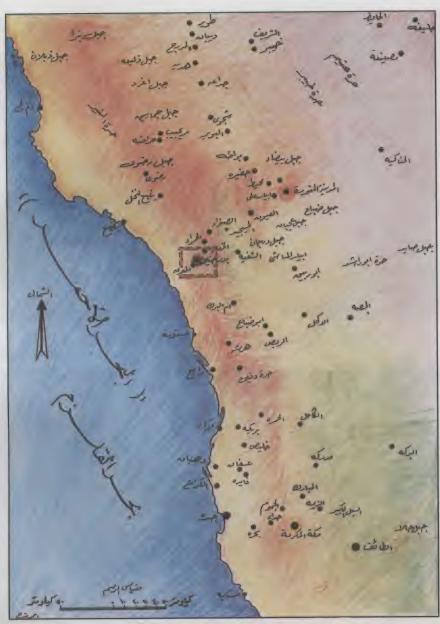

نقشہ نمبرا۔جس میں شہربدر کی نشاندہی کی گئی ہے





عققل کالتدائی حمة قریش کے پڑاؤ کامقام



العدوة التصويٰ كے در ميان بيول كے در خت ك ٢



## بدر کے انتخاب کی وجہ

بدر میں علم الہی اور تقذیر خداوندی کے مطابق پہلا غزوہ ہوا۔ تقدیر الہی ہی تھی درنہ جیسا کہ آپ کو علم ہے رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادہ ہے آئیں تکلے تھے، تفصیل انشاء اللہ عنقریب آرہی ہے۔ جب ہم مقام بدر کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ بدر کا پانی اہلِ عرب میں ایک معروف اور مشہور مقام تھا۔ یہاں عرب کے بازاروں میں سے ایک بازار لگتا تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گذراکرتے تھے۔ شعرو تخن کی مجالس منعقد ہوتی تھیں۔ ذی القعدہ کے اوائل میں یہاں لگنے والے بازار میں اور اس کے بعد یہاں شعر و شاعری اور رقص و سرود کی محافل کا انعقاد ہوتا تھا۔ جس سے اس مقام کی شہر ہوئی تھی ہوئی تھی۔

رسوائی ہے ہمکنار کرویا۔ اس نے کہا: "مخد اہم ہر گرواپس ہمیں ہوں گا جنگی حکمت عملی کے مطابق تھی، آپ قافل کے جن مال و سے شہیر جاہتے تھے اور قریش کو مرعوب کرنے کا ادادہ رکھتے تھے اور اہل مکہ نے شملانوں کے جن مال و اسباب اور ذرائع معاش کو لوٹ لیا تھا اس کی علاقی کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن مرادالہی یہ تھی کہ قافلہ ابو سفیان کی رہنمائی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ چنانچہ ابو سفیان راستہدل کر بڑ احمر کے ساتھ ساتھ بوی تیزی سے سفر کرتے ہوئے قافلہ کو بچالے گیا۔ ورنہ مین مکن تھاکہ بغیر جنگ کئے قافلے پر قبضہ کر لیئے سے قرایش کی معاشی خوشحالی ندوں حالی کا شکار ہو جاتی اور ان کی تاجر انہ شوکت کی کمر ٹوٹ جاتی اور یہ خورب عرب میں پھیل جاتی جس سے گردونواح میں اور خود اہل مکہ میں مکد نی افتر سری جانب ابو جہل "بدر "تک پہنچنے کے لئے بضد رہادہ "بدر" میں قیام کرنے کا ادادہ کر چکا تھا۔ تاکہ دوسری جانب ہو جہل "بدر" تک پہنچنے کے لئے بضد رہادہ "بدر" میں تیام کرنے کا ادادہ کر چکا تھا۔ تاکہ مورد مظاہرہ کرناچا ہے اور اس نے اپنے وہ مشہور جملے کے جن جملوں نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاکت اور مطاہرہ کرناچا ہے اور اس نے اپنے وہ مشہور جملے کے جن جملوں نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاکت اور سوائی سے ہمکنار کرویا۔ اس نے کہا: "مخد اہم ہر گرواپس نہیں ہوں گے ہم بدر کے بائی پر جائیں گی وہاں رسوائی سے ہمکنار کرویا۔ اس نے کہا: "مخد اہم ہر گرواپس نہیں ہوں گے ہم بدر کے بائی پر جائیں گی وہاں رسوائی سے ہمکنار کرویا۔ اس نے کہا: "مخد اہم ہر گرواپس نہیں ہوں گے ہم بدر کے بائی پر جائیں گی وہاں



تین دن قیام کریں گے ، اونٹ ذرج کریں گے ، طعام و شراب کی مجالس منعقد کریں گے اور گانے بجانے کی محافل سجائیں گے، اہل عرب ہماری آمد اور اجتماع کی خبریں سنیں گے اور پھر انہیں بھی بھی ہمیں خوف زوہ کرنے کی محال نہ ہو گی"۔(۱)

قر آن مجید میں اس کی حکمت ان الفاظ میں بیان ہو کی ہے۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُنْ وَقِ اللُّ نْيَاوَهُمْ بِالْعُنْ وَقِ جن وت رتم دين بريج الكريم اوركافربيك اكرادرقافارتم عنيج واركرانا اوراكرتم اجلكين تَوَاعَلُ تُنْ وَلِخَتَلَفَتُمُ فِي الْمِيْعِ فِي وَلِكِنْ الْهِيمِ اللهِ الروادر لية تووق يَتِن ريح مِن مِنْ يَعْمِمُ مَاخِر بوجاتى ليكن فراكومنظور كفاكريكام بوراين والاتعاك كرى وال اكرور الميت برالين يقين جان كرير اورج چتاب ده می بعیرت پراینی تی بیان کر اجتاب ادر کھوٹک بنیں کہ خوانتا جانا ہے ج

الْقُصْوى وَالرَّكْبُ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ لِيقَضِيَ اللهُ أَمْرًاكِ أَنْ مَفْعُولًا لا لِيُهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَكَيْنِي مَنْ يَعَنَ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسُمِيْعُ عَلِيْدُ

(سوره الانفال\_آيت ٢٨)

میدان بدر کا متخاب اوریمال معرکه آرائی اور جنگ الله تعالی کی حکمت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی تلاش میں فکلے .... اور قریش قافلے کے بچاؤ اور مسلمانوں پر رعب ڈالنے اور شان و شوکت کے اظہار کے لئے نکلے تاکہ چنددن "بدر" میں قیام کر کے اور رقص وسرود کی مجلسیں سجا کے شراب و کباب ہے دل بہلا کے وہ پورے علاقے پراٹی ہیت کا سکیہ بٹھا سکیں اور پھر گردنیں تانے مکہ مکرمہ کولوٹ جائیں۔

کیکن ارادہ الہی نےوفت اور جگہ کی تعیین فرمادی ، دونوں لشکروں کے باہم ٹکر انے اور فیصلہ کن جنگ کو لازم فرما دیا۔ اور پھر تتیجہ سابق علم الٰہی کے عین مطابق پر آمد ہوا۔ اس غزوہ کے لئے میدان بدر کا انتخاب الله تعالیٰ کے اختیارے تھااور اللہ تعالیٰ ہی نے میدان بدر کواس غزوہ سے شرف اِمتیاز عطافر مادیا۔

<sup>(</sup>۱) سيرت اين هشام ج اصفحه ۱۱۸



### بدريس سكونت يذبر قديم قبائل

بدر میں زمانہ قدیم میں کون سے قبائل آباد سے، خصوصاً غروہ بدر سے قبل یمال کن قبائل کی رہائش سے اکثر مور خین کہتے ہیں یہ غفار کا علاقہ تھا یمال غفاری قبائل آباد سے اور یمال کا پانی غفار کا تھا۔
مورخ ہمدانی متوفی ۴ مع سے کلھتا ہے کہ "بدر" جمینہ کی سر زمین ہے اور یہ جمینہ کے علاقول سے مصل ہے۔(۱) لیکن جیسا کہ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں اکثر مور خین اسے غفار کا علاقہ قرار دیتے ہیں۔
مورخ البحری متوفی ۸ ۲ مھ کہتا ہے عبداللہ بن جعفر بن مصعب زبیری، مصعب بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ قریش کا متعالی کے تجارتی قافلوں کی رہنمائی کے مقال کرتے ہیں کہ قریش بن بدر بن حارث بن سے نام پر قریش کو فرائض سر انجام دیتا تھا اور کہا جاتا تھا" قریش کا قافلہ آیا ہے" قریش کا قافلہ چلا گیا ہے، اسی کے نام پر قریش کو قریش کا متا م دیتا تھا اور کہا جاتا تھا" قریش کا قافلہ آیا ہے" قریش کا قافلہ چلا گیا ہے، اسی کے نام پر قریش کو قریش کا متا کہ دویاں کواں کہ دوایا اور یہ کواں بدر ہی کے نام سے منسوب ہوا۔

ذکریا، شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ شعبی نے کما "بدر"کی وجہ تشمیہ بیہ کہ قبیلہ جہینہ کے بدرنائی ایک شخص نے یہاں کوال کھودا تھا۔ اور یہ کنوال بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ واقدی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن جعفر اور محمہ بن صالح کو یہ روایت بتائی توانہوں نے اس کاا زکار کر دیااور کہنے گے آگر یہ بات ہے تو "صفراء کانام صفراء کانام صفراء کانام صفر اء کس لئے ہے اور "الجار"کو یہ نام کیول ملاہے ؟ سید تھی ہی بات ہے "بدر" اس جگہ کانام ہے۔ واقدی بیان کی توانہوں نے کہا میں نے بیات کچی بن نعمان غفاری سے بیان کی توانہوں نے کہا میں نے بیات کے گئی ن نعمان غفاری سے بیان کی توانہوں نے کہا میں نے اپنے قبیلہ کے بر گول کو یہ کہتے سناہے کہ "بدر" ہمار لیا قامت گاہ ہے اور بدر نامی کوئی شخص بھی اس کا مالک بنیں برا گول کو یہ کہتے سناہے کہ "بدر" ہمار لیائی اور ہمار کی اقامت گاہ ہے اور بدر نامی کوئی شخص بھی اس کا مالک بنیں مراب کی معمون اور مشہور ہے۔ (۲)

علامہ فیروز آبادی متوفی کا ۸ھ کہتے ہیں "بدر" (باء کی ذیر اور دال کی جزم کے ساتھ) کنوئیں کا نام ہے، اے بنو غفار کی شاخ بنو النار کے ایک شخص نے کھو دا تھا۔ (۱) ایک قول بیہ ہے کہ بیہ بنوضم و کا ایک شخص

(١) صفة جزيرة العرب ص ٣١١ ، تحقيق محمد بن على الا كوع ، مطبوعه منشورات داراليمامه للبحث والنثر ، رياض ١٩٧٨ء

(٢)معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع، حاصفي ٢٣١، تحقيق مصطفى القاء مطبوعه عالم الكتبير وت



تھاجو یہاں رہائش پذیر رہا۔ کنواں اس کے نام سے منسوب ہوا پھر کنو نئیں کا نام ہی بدر پڑ گیا۔ (۲)اس کے بعد علامہ فیروز آبادی نے البحری کی گذشتہ روایت ذکر کی ہے۔

ما قوت حموی نے سابقہ روایات ہی ذکر کی ہیں۔البتہ انہوں نے جہینہ والی روایت نہیں لی اور یہ ذکر نہیں کیا کہ بدر کس قبیلہ سے منسوب ہے۔(۳)

"بدر" کی غِفَار سے نسبت اوراس کے غِفَار کا علاقہ ہونے کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جے این صفام نے "السیر ةالنبویہ" میں نقل کیاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفر اء کے قریب پہنچ جو دو پہاڑوں کے در میان ایک بست تھی ہے اور آپ نے ان دو پہاڑوں اور ان کے ناموں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا ان میں سے ایک پہاڑ کو "مسلم" اور دوسر ہے کو"مخریٰ" کہا جاتا ہے ، پھر آپ نے دریافت فرمایا یمال کون لوگ رہتے ہیں ؟ عرض کیا گیا بنو خفار کے دو قبیلے "بنو النار" اور "بنو حراق" یہ مکروہ نام ساعت فرما کر سئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے در میان سے گذر نے کونا پسند فرمایا۔ (م)

ان تمام روایات ہے واضح ہو تاہے کہ سر زمین معرکہ "بدر"بنو غیفار کاعلاقہ تھا خیال رہے نجران کے قریب جزیرہ میں اس نام کے اور بھی کئی مقام یائے جاتے ہیں۔

سابقہ معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ وادی صفر اء اور اس سے متصل بدر میں قبیلہ غفار آبادتھا، اسلام کی آمد سے قبل بھی میں لوگ یہاں رہائش پذیر تھے، جن حضر ات نے اسے جہینہ سے منسوب کیا ہے ان کے بارے میں طن غالب سے کہ جہینہ یمال سے پانی حاصل کرتے ہوں گے یاسفر کرتے ہوئے بدر سے گذرا کرتے ہوں گے یاسفر کرتے ہوں گے۔ کرتے ہوں گے۔ کرتے ہوں گے۔ کرتے ہوں گے لیکن سے بدر کے باشندے نہ تھے یہ مسافرت یا تجارت کے چند لیام یہاں گذارتے ہوں گے۔ (اسی وجہ سے بعض مور خین نے انہیں بدر کارہائش قرار دیا)۔

<sup>(</sup>۱) حمد الجاسر اس روایت کے حاشیہ میں رقمطراز ہیں "اصل کتاب میں یمی مرقوم ہے لیکن میں نے غیفار کے نسب میں "النار" نام کے قبیلے کاذکر نمیں دیکھااس میں بدرین اجتمی بن غیفار نام ندکور ہے۔"التاج "میں ہواقدی نے بنو خفار کے شیوخ سے بدرکی قریش کی طرف نبیت سے انکار نقل کیا ہے اور ان کار قول نقل کیا ہے کہ "جارے پانی اور علاقے کا کوئی دوسر امالکے نمیں ہوا، دوسرے مقامات کے نامول کی طرح بدر بھی اس علاقے کانام ہے" (ص ۵)

<sup>(</sup>٢) المغانم المطابة في معالم طابة (قتم المواضع) ص ٥١ عقيق هر الجامر طبع اول ١٩٦٩ء، ١٣٨٩هم ١٣٨٩ مطوعه منثورات دار ليمامه للجث (الترجمة والنشر الرياض)

<sup>(</sup>m) مجم البلدانج اصفحه ۵ مسردار صادر بيروت

<sup>(</sup>٧) سيرة النيوبيج ٢ صفحه ١١٣، به تحقيق البقاء ،الابياري، شلبي، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٨٥ء



## بدرمين موجودر مائش يذبر قبائل

آج کل بدر میں رہائش پذیر محترم قبائل میں صبح اور الظواهر ہیں، ساتھ ساتھ الحوازم، المحامید، الاحامدہ،الحلة، بنو محمد اور جہینہ کے بعض قبائل بھی یہاں آباد ہیں۔(۱) عاتق البلادی نے ذکر کیاہے کہ موجودہ دور میں بدر کے باسی بنو سالم بن حرب کے قبیلہ صبح سے تعلق رکھتے ہیں۔(۲)اوران کے ساتھ انٹر افسِبدراور الردنہ کے سادات بھی یہاں سکونت پذیر ہیں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں۔ "مجھ قیائل الحجاز" تصنیف عاتق البلادی ص ۲۹۰، ۱۲۳، ۱۲۰ منب حرب ص ۹۲، ۹۳، ۱۲۰ مطاف۔ ص ۹۲، ۹۳، ۹۳ مطاف۔ ص ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۱۲۰ مطاف۔ ص ۹۲، ۹۳، ۱۲۰ میں ۱۲۰ مطاف۔ ص ۹۲، ۹۳، ۱۲۰ میں کہتے ہیں "قبیلہء صبح" بدر میں آبادہ اور اس کا سر دار این حصانی المبحی ہے۔

(۲) ملاحظہ کریں عاتق البلادی کی کتاب "مجھم قبائل الحجاز" عثیب ارسلان کی "الار تسامات اللطاف" ص ۲۷۔ عثیب ارسلان کی "الار تسامات اللطاف" ص ۱۲، ۱۲۰ عثیب ارسلان کی "الار تسامات اللطاف" محمد بن عبد الله بن عبد الله



#### بدر كاجغرافيه اور جغرافيائي خصوصيات

#### (Topography)

محل و قوع: بدر کاشہر (میدان جنگ اور اس کاگر دو نواح) ایک و سیع کھلی وادی پر مشتمل ہے جس کے ارد گر در سوئی چٹانیں ہیں۔ اس کے جنوب اور مغرب ہیں بدر اصغر کے بیاڑ اور چونے کھریا کی سخت چٹانیں ہیں۔ اس کے شال اور ہیں۔ اس کے شال اور سیس کثیب الحنان اور ریت کے ٹیلوں جیسی باریک ریٹیلی پیاڑیاں ہیں۔ اس کے شال اور شال مشرق میں الصدماء کا بیاڑی سلسلہ ہے ، مشرق میں جبل دقیقہ ہے۔ یہ پیاڑی سلسلے آتش اور میکھائی چٹانوں پر مشتمل ہیں۔

یہ پہاڑ خصوصاً ان کا شالی حصۃ سخت خشک سطح مر تفع کی خصوصیات کا حامل ہے اور یہ بلندی میں بدر الاصغر کے بہاڑی سلسلہ جیسے ہیں۔ جنوبی اور شالی مغربی سلسلہ ہائے کوہ کی بلند کی اور پستی در میانہ ہے۔ بدر کا میدان جنوب سے شال مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ایک پٹی پر مشتمل ہے جو سامنے کے بلند بہاڑوں پر ختم ہوئی ہے۔ بدر کی فضائی تصویر میں اسے خوبی و یکھا جاسکتا ہے۔ اس تصویر میں منطقہ بدر کے بلند بہاڑوں موجود بہاڑی سلسلوں اور ان کی بلندی اور پستی کو بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

میدان بدر اور اس کے ارد گرد کے نقتوں اور تصاویر میں منطقہ بدر کے متعلق دستیاب جیولو جیل مواد سے مددلی گئی ہے۔

بدر کی دادیال اور یانی کے مصادر

منطقہ عبدر اس حیثیت سے امتیازی وصف کا حامل ہے کہ اس میں بہت سی چھوٹی ہوئی وادیاں پائی جاتی ہیں، قریبی پیاڑوں سے شر وع ہونے والی وادیاں پھر ملی ہیں، یہاں کی ہوئی وادیاں مغرب میں جر احمر کے ساحل تک چہنچی ہیں۔ یہاں کی سب سے کے ساحل تک چہنچی ہیں، یہاں کی سب سے بری وادی الصفر اء" ہے۔ اس وادی کے شال مغرب اور مغرب میں "العدوۃ القصویٰ" ہے۔ اس کے مشرق اور جنوب میں بدر کا شہر ہے، اس وادی کی متعدد شاخیں بدر کے میدان کو عبور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔



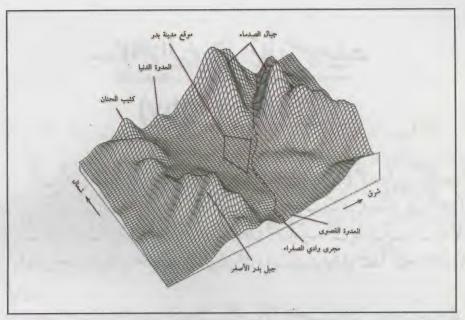

بدر كاجغرافيائي نقشه







بدر كاجغرافيائي نقشه



مشرقی اور مغربی الصدمہ کے ہیاڑ





مشرقی اور مغربی الصدمہ کے بیاڑوں کے در میان رسول اللہ علیہ کیدرسے مدینہ منورہ کووالیسی کاراستہ



سرزمین بدر....ارضیاتی ساخت ۲ سو



#### واوى الخشيي:

یہ وادی شال سے جنوب کی سمت دراز ہوتے ہوئے معرکہ بدر کے میدان سے گذرتی ہے۔اس وادی کے مغرب میں "العدوة الدنیا" ہے۔اس کی چند شاخیں شہداء بدر کے مقابر کے قریب "وادی الصفر اء" میں شامل ہو جاتی ہیں۔

#### وادى الدمان:

یہ وادی جنوب مشرقی بہاڑوں کی ڈھلان سے شروع ہوتی ہے اور شال مغرب میں وادی الصفر اء سے مل جاتی ہے۔

#### وادى الدقيقة:

یہ وادی "العدوۃ القسویٰ" کے مشرق میں واقع جبال الدقیقہ کی مشرقی ڈھلانوں سے شروع ہو کر مغرب میں وادی الدمان سے جاملتی ہے۔

ان کے علاوہ بہال متعدد جھوٹی بڑی وادیال موجود ہیں، منطقہ بدر کے مشرق، شال مشرق اور شال میں واقع بعض وادیوں کے نام ہیہ ہیں، ذہر ان، العش، الوُجاء، واسطہ، ام الطبقات، دِمدِم، شعب اور النجیل۔

### آبى وسائل:

بدر میں حصولِ آب کاسب سے بوا ذریعہ بارشیں ہیں۔بار شوں سے بدر میں ذیر زمین پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور وادیوں کے کنو ئیں پانی سے لبریز ہو جاتے ہیں ان وادیوں میں مختلف مقامات پر ان کنووں سے انسانی استعال اور زراعت کے لئے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔

بدر کی اہم ذرعی پیدادار تھنجوریں ہیں۔مذینہ منورہ کی طرح سے علاقہ بھی تھجوروں کی پیدادار میں شہرت کا حامل ہے۔ بعض مخصوص علاقوں میں غلہ اور سنریاں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔





منطقہ بدر میں ببول کے متفرق در خت

یہاں خشک علاقوں میں پائے جانے والے پودے اور در خت پائے جاتے ہیں۔ ان واد یوں میں عمو مأدو قتم کے پودے اور در خت ملتے ہیں۔ (۱) سدا بہار پودے، (۲) موسمی پودے۔
سد ابہار پودوں میں بیری، بیول، کیکر، بغیر کانٹول کے پودے، حرمل (کالا دانہ) سلم (ایک در خت جس کے پتول سے چڑے دین بیول، کیکر، بغیر کانٹول کے پودے، حرمل (کالا دانہ) سلم (ایک در خت جس کے پتول سے چڑے در نگے جاتے ہیں) بشام (ایک خوشبود ار در خت جس کی لکڑی سے خلال بناتے ہیں) مرخ (جلدی آگ کیڑنے والا ایک در خت) اور عرفی (نرم زمین میں اگنے والا ایک در خت) وغیر وشامل ہیں۔ موسمی پودوں میں العظب، العشرق، الدید مان، الدید مان، المخفیر، الا توبل اور القبة شامل ہیں۔ (یہ سب برسات کے موسم میں بیہاڑوں پر اگنے والے موسمی پودے اور گھاس ہیں)



### حيوانات اور حشرات الارض:

منطقہ بدر میں خشکی کے جانوروں میں ہرن، بھیڑ ئے ، بجو، لومڑیاں، بہاڑی بحرے، جنگلی خرگوشوں جسے ممالیہ (دودھ پلانے والے جانور) ورل (گوہ کی جنس کا ایک رینگنے والا جانور جس کی دم لمبی اور تیلی ہوتی ہے) از دھے اور گوہ جیسے دیئر ات الارض پائے جاتے ہیں۔
ہیں۔

## بدر کی آبادی:

بدر شہر اوراس کے گر دونواح میں آبادہا شندوں کی تعداد تیجیس ہزار تک ہے،اس شہر سے منسلک دیگر بستیوں کے رہائشیوں کی تعداد بیس ہزار افراد پر مشتمل ہے۔بدر اور گر دونواح میں غیر سعودی باشندوں کی تعداد تین ہزار سات سوہے۔

اہل بدر کے اہم پیشے تجارت، زراعت، اور گلہ بانی ہیں۔ بعض لوگ بدر کے قریب واقع بر احمر کے سامل پر ماہی گیری کرتے ہیں۔ بہال بعض سر کاری ملاز مین کے عزیز واقارب بھی رہائش پذیر ہیں۔





### منطقه بدر کی ارضیاتی (Geolegical) ساخت

ارضیاتی ساخت کے اعتبار سے بدر کا شہر الحمراء اور بدر و حنین کے منطقوں جیسا ہے، یمال چھ چٹانیں سلسلے ہیں جو سب کے سب الحمراء کے چٹانی سلسلوں سے ملتے جلتے ہیں علم طبقات الارض کے ماہرین نے ان کی قدامت کے اعتبار سے انہیں مندر جہ ذیل چھ حصول میں تقسیم کیا ہے۔

-12 1

۲\_ الفرع\_

سر الحسينير

٣\_ الخرماء\_

۵۔ الغرابہ۔

٢\_ الصفر اء\_

بدر شہر کے اردگر و مختلف قتم کی چٹانیں ہیں یہاں بدر اور الفرع کے بہاڑی سلسلوں کا غلبہ ہے، یہ چٹانیں میگاہے بند چئانیں مختلف قتم کے آتش فضانی مواد پر مشتمل ہیں۔ان میں بتدر تریج کیمیائی اور معدنی مواد بر هتا جاتا ہے۔ یہاں بعض ایسے چٹانی سلسلے ہیں جن میں سنگ مر مر اور نرم رقبیلے پھر ہیں۔
ہیں۔

ان چٹانوں کے وسطی جے اوربدرو فرع کے منطقوں کی ساخت سمران اور عیص کے بہاڑی سلسلوں جیسی ہے۔ یہ تمام سلسلےرسونی چٹانوں پر مشتمل ہیں۔ گذشتہ ماہرین ارضیات کی تحقیق بہی ہے، الحمراء، منطقہ عبدر کے شال میں واقع العیص، اور جنوب مشرق میں واقع سمران کی چٹانوں کے متعلق بھی ان کی بہی تحقیق ہے۔ منطقہ عبدر کے شال مشرق میں بالکل نئے چٹانی سلسلے موجود ہیں، یماں کمز وررسونی چٹانیں بھی پائی منطقہ عبدر کے شال مشرق میں بالکل نئے چٹانی سلسلے موجود ہیں، یماں کمز وررسونی چٹانیں بھی پائی



جاتی ہیں اور الخرماء کے چٹانی سلسلہ جیسی طویل اور مضبوط چٹانیں بھی موجود ہیں۔
منطقہ عبدر میں مختلف قتم کی آتثی چٹانیں بھی موجود ہیں بعض ''الجابر'' کی طرح قدیم اور بعض الجرانیت'' کی چٹانوں کی طرح جدید ہیں۔ ان کے در میان کئی قتم کی معدنی اور کیمیائی چٹانیں ہیں۔
یہاں کے بعض پہاڑی سلسلے الحمراء کے پہاڑی سلسلوں سے جاملتے ہیں۔ یہاں کی آتش فشائی چٹانوں کی رنگت اور ہئیت قدیم آتثی چٹانوں کی طرح سیاہ ہے اور الفرع کے پہاڑی سلسلوں کی ہم رنگ ہے۔ یہ منطقہ بدر خصوصاً شہر بدر کی ارضیاتی ساخت کا مختر اور محدود تذکرہ تھا۔





## بدرمين معدنيات

سابقہ سطور میں منطقہ بدر کی ارضیاتی ساخت کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں کے بہاڑی سلط میں معلقہ بیں۔ "الجوسان" کے نام ہے مرتب کردہ نقثوں اور دیگر دستیاب معلومات کا خلاصہ بیہ کہ بدر کی بہاڑیاں زیادہ ترکالی، سیاہی مائل، سرخ، زر داور سیاہی مائل زرد ہیں ان کی رنگت ہے معد نیات کی موجود گی کے اشارے ملتے ہیں۔ یہاں گھٹیا مائع لوہ کے نشانات نیچے خام معد نیات پر دلالت کرتے ہیں۔ لیندائی تحقیقات کے نتیجہ میں یہاں تا نبااور را اٹھا جیسی بعض معد نیات کے اجزاء ملے ہیں، عمومی طور پر منطقہ بدر معد نیات سے خالی ہے۔ یہاں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ خصوصاً "الجوسان" کے علاقوں میں معد نیات کا کھون لگانے کے لئے مکمل سروے کی ضرورت ہے۔ آلرچہ یہاں قیمتی معد نیات کی موجود گی مشتبہ ہے۔ کا کھون لگانے کے لئے مکمل سروے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہاں قیمتی معد نیات کی موجود گی مشتبہ ہے۔ خصوصاً نہ کورالصدر علاقوں میں، تا ہم کو شش کر لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔







بدر کے معدنی پھر کاایک اور نمونہ



الصفر اء كامعدني يتخر

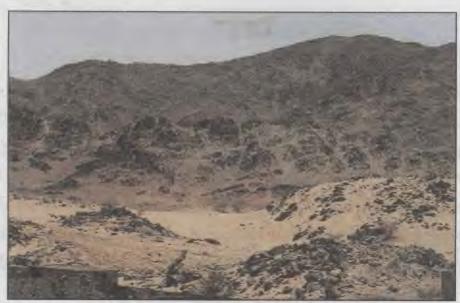

منطقه بدركي چنانول كي ايك اور جھلك



## اسباب ومحركات

جب ہم غزوہ بدر کے حقیقی اسباب و محرکات کا کھوج لگانا چاہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس معالمے کو شروع سے لیں اور وہ لیس منظر پیش نظر رکھیں جس کا نتیجہ "بدر" کی صورت میں رونما ہوا۔ یہ قضیہ اس لمحہ سے شروع ہو گیا تھاجب غار حراء میں پہلی مرشہ نور ہدایت کے سوتے پھوٹے متھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروحی مبارکہ کا پہلا لفظ "اقرء" نازل ہوا۔ وجی کا سلسلہ دراز ہو تا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اللہ علیان دعوت اسلام دینے ، اپنے عزیز وا قارب کو عذاب اللی سے ڈرانے کا حکم عطا ہوا یہیں سے اس چکر کا نقطہ و آغاز ہوااور پہلی مرشبہ حسد اور کینے کے شرارے شعلوں کی شکل اختیار کرنے لگے ، جب سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کی طرف سے اپنے نبی مرسمل ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے نداق اڑاتے ہوئے اپنایہ مشہور جملہ کہا:

"تيرك لتم بلاكت بو توني بمين اسى لتي جمع كيا تفا"\_

پھر ابولہ باوراس کی قوم آپ کی دعوت اور پیغام کار ابر مذاق اڑاتے رہ، اہانت امیر سلوک کرتے رہے، تبلیغ اسلام کی راہ میں مشکلات پیدا کرتے رہے، وشمنی اور عداوت کے تلخ بھوٹے دہ اور اسے حمد، کینہ اور تعصب کے پانی سے پروان چڑھاتے رہے۔ اسے تکبر وخود نمائی سے غذا فراہم کی گئی، شیطان اور اس کے حوار پول نے اس عداوت کی قیادت کا علم اٹھالیا۔ اس حمد کا ایک سبب بیہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو یہ شرف کیوں عطا ہوا، بعو ہاشم کا ایک فرواس عظیم منصب پر کیوں فائز ہوا؟ اس سے ان کے عزت و شرافت کے خود ساختہ پیانے چکنا چور ہوگئے تھے۔ خود داری، خود رائی اور قیادت و سیادت کے خود ساختہ محل مرحزت سے گھروندوں کی طرح ذیب ہور ہوگئے تھے۔ خود داری، خود رائی اور قیادت و سیادت کے خود ساختہ محترم حضرت سیاس دخی اللہ علیہ و ساختہ ہو گئی ہور کی طرح ذیب ہورہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ساتم کے عم محترم حضرت عباس دخی اللہ علیہ و ساختہ سے ابوجہ ل نے اس کا یوں اظہار کیا :

"ہم کھلاتے تھے اور تم بھی کھلاتے تھے، ہم پلاتے تھے اور تم بھی پلاتے تھے، ہم لوگوں کے لئے جانور ذی کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، ہم پلاتے تھے اور تم بھی کرتے تھے، جب ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی طرح برابر ہو گئے تو تم نے کہا ہم میں نبی ہے، لات وعزیٰ کی قسم یہ بھی ہمیں ہو سکتا"۔



اس سے عداوت، ترک تعلق اور زبر دست مزاحت شروع ہو گئی، مکروفریب کے جال پھیلائے جانے گئے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم مشورے ہونے گئے جوان کے بتوں کور سواکرتے تھے اور ان کے ان معبودوں کوسرِ عام حماقت کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔

ای دوران جریل علیہ السلام وحی ربانی لائے اور اللہ تعالی کے علم سے سورۃ المدرر کی یہ آیات پڑھیں:

يَأَيْهُا الْمُنَّاتِّرُونَ عُمُوفَا أَنْدِرُ فَيْ الْمُنْدِرِ فَيْ الْمُنْدِرِ فَيْ الْمُنْدِرِ فَيْ الْمُنْدِرِ فَيْ الْمَنْدِرِ فَيْ الْمُنْدِرِ فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِرِ فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْدِيدِ فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْدِيدِ فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْدِيدِ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدِي فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدِ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدِيدُ فَيْ الْمُنْدِدُ فَيْ الْمُنْدُونِ فَيْرُقُلُونِ فَيْ الْمُنْدُونِ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فِي الْمُنْدِدُ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فَيْمُنْ فِي الْمُنْدِدُ فِي الْمُنْدِدُ فِي الْمُنْدِدُ فِي الْمُنْدِدُ فِي الْمُنْدِدُ فِي الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدُونِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدُونِ الْمُنْ الْمُنْدُونِ الْمُنْ الْمُنْدُونِ الْمُنْدُونِ الْمُنْ الْمُنْدُونِ الْمُنْ الْمُنْدُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْ

(المدرز آیت نمبراتا ۵)

بوشیدہ تبلیغ کے تین سال بعدیہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

فاصدع بما تؤمر پس جو محم آپ کو ملادہ (لوگوں کو) سادو۔
اب علی الاعلان تبلیغ رسالت کاکام شروع ہوالور جو لبا سخت مزاحمت کی بعیاد پڑی، حالات کھے بہ کھے بدلنے گئے۔ انتظار اور بے قراری کی گھڑیاں ختم ہو ئیں۔ جدو جہداور صبر کے ایام شروع ہوگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری ہوگیاکہ خود کو اس سخت، برحم جنگ کے لئے تیار کرلیس جس کا مشرک اور فسادی لوگ عنقریب اعلان کرنے والے تھے، مصلحت کیش لوگوں کی خواہش بہ تھی کہ حالات جول کے تو ارب ہوگا ہوگا کی برحل کی پر ستش ہوتی رہے۔ شیطان کی بیروی جاری رہے۔ انسان، انسان کو نشانہ عستم بہنا تارہے اور بدی اس جول کی پر ستش ہوتی رہے۔ قبل اذیں ورقہ بن نو فل آپ سے عرض کر چکے تھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ طرح پھلی پھولتی رہے۔ قبل انہیں ورقہ بن نو فل آپ سے عرض کر چکے تھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ موسی علیہ السلام) آبا ہے۔ جو میں میری جان ہے آپ اور آپ سے جنگ کریں میں میری جان ہے ایس آباء لوگ بھیٹا آپ کو جھٹلا میں گے۔ آپ کو ذکال دیں گے اور آپ سے جنگ کریں گے۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو ضرور اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے یہ بڑی اہم بات کہی تھی۔ انہیاء گے۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو ضرور اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے یہ بڑی اہم بات کہی تھی۔ انہیاء کرام کے بارے میں بھی سنت النی رہی ہے۔

(۱) سير تابن بشام جلد اول ص ٢٣٨\_



## رازدارى كامر طه

راز داری کے مرحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین افراد کو اسلام کی دعوت دی یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں جو پندرہ سال پہلے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی ہیں۔ انہوں نے مکہ مکر مہ کے معزز افراد کے پیغامات کو مستر دکر کے آپ کے حبالہ عتقد میں آنے کی رغبت کا اظہار کیا تھا، انہیں آپ کی امانت، صدافت، پاکدامنی، بلند ہمتی پر مکمل اعتماد تھا۔ آج وہ آپ سے کیے انجراف کر سکتی تھیں جب کہ آپ انہیں رسالت کے عظیم شرف سے مشرف فرمائے جانے کی خبر دے رہے تھے۔

یہ آپ کے بچپازاد کھائی علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ کثیر العیال ، مفلس بچپاکابو جھ کم کرنے کے لئے جن کو حضور صلی اللّہ علیہ وسلّم نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیاہے ، جس نے جاگتی آئکھوں ہے آپ کا لطف و

کرم، صدافت اور بے مثال اخلاقی برتزی ملاحظہ کی ہے۔

کیاعلی آج آپ کے دعویٰ کی تصدیق میں تردو کر سکتا ہے ؟ انہوں نے آج سے پہلے بھی بھی آپ کو پور کے برابر حق اور سپائی سے ہٹا ہوا نہیں دیکھا پھر آپ جو پیغام لائے ہیں وہ تو فطرت سلیمہ کی پکار ہے۔
اور یہ آپ کا غلام زید بن حاریہ ہے جس نے آپ کی معیت کو اپنے والدین اور عزیز وا قارب پر ترجیح وی معیت کو اپنے والدین اور عزیز وا قارب پر ترجیح وی محفل ہے ۔ سب کو چھوڑ کر صرف آپ کا ہو چکا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنالیا ہے اور بھر کی محفل میں اس کا اعلان فرما چکے ہیں اور اسے بیٹوں سے متعلق تمام حقوق و یئے جاچکے ہیں تا آنکہ آیت کر بمہ "ادعو ھم لا باٹھہ" (انہیں ان کے باپول کے نام سے پکارو) کا نزول ہو تا ہے۔ زید آپ کے سامیہ عاطفت میں عزت وہ قار اور محبوبیت کی زندگی گذار رہا ہے آپ کے بے نظیر اخلاق ، بے مثال خصائل کا شاہدے ، ایسے اخلاق وخصائل کہ زبان جس کے وصف کے بیان سے باعد وہم وخیال جس کے تصور سے عاجز ہیں۔

پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا پیغام اپنے سب سے عزیز اور قریبی دوست عبد اللہ بن ابی قافہ (جو بعد ازال ابو بحر صدیق کے نام سے جانے پہچانے گئے) تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا آپ کے ہاں آنا جانا رہتا ہے وہ اپنے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کول کی گہرا ئیوں سے معترف ہیں۔ آپ کے دل و دماغ کی



طہارت اور حسنِ اخلاق سے خوب آگاہ ہیں، یہ ساری با تیں انہیں و عوتِ حق کے پیغام پر لبیک کہنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ اس پیغام سے ان کے قلب و نظر کے در ہی وابوجاتے ہیں گویادہ اس پیغام کے انتظار میں تقے وہ نہ صرف اس پیغام کو قبول کرتے ہیں بلیحہ حیات فانی کے آخری لمحہ تک ان کی زندگی کا مشن بی یکی پیغام بن جاتا ہے۔ رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعوتِ اسلام کے لتد ائی مراحل کا جب بھی ذکر فرماتے توارشاد ہوتا "میں نے جس کسی کو اسلام کو دعوت دی اس نے سوچ بچار اور تردد سے کام لیاسوائے ابو بحرین قبافہ کے "میں نے جو نہی انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے کسی انتظار اور تردد کے بغیر فوراً سے قبول کر لیا" (1)

اب اس عظیم پیغام کا اخفا ممکن نہ تھا ہے بہر حال پوشیدگی کے مراحل سے نظا تھا۔ بیر پیغام او بحر
جیے حسین، پارباش، انساب کے عالم اور لوگوں کے محبوب جوان تک پہنچا، لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔
آپ کی ہم نشینی لوگوں کو مرغوب تھی۔ آپ کی باتیں پوری توجہ سے تی جاتی تھیں آپ ماہر ، بااصول تا جرتے،
تخریکوں کو ابتداء میں جس نری، خلوص، صبر ، حو صلے اور و سعت قلب و نظر کی ضرورت ہوتی ہوتی ہو ہوں کی سب ان الفاظ میں اپنج کی صدافت وامانت کے ساتھ اپنے احباب میں اس پیغام کی اشاعت کرتے
سے نرم و آسان الفاظ میں اپنے لہج کی صدافت وامانت کے ساتھ اپنے احباب میں اس پیغام کی اشاعت کرتے
سے نرم و آسان الفاظ میں اپنے لہج کی صدافت وامانت کے ساتھ اپنے احباب میں اس پیغام کی اشاعت کرتے
ساتھ اس سلط کو پر ھاناش ورخ کیا اور اور بااثر لوگوں پر مشتمل تھا، آپ نے نہایت حکست سے راز داری کے
ساتھ اس سلط کو پر ھاناش ورخ کیا اور قلب و نظر کو نور انیت نظنے والے اس پیغام کو دو ہر و ان کی پہنچائے گے۔
کثیر الحیاء عثمان بن عفان سے دھیم لیج میں بات کی انہوں نے پوری توجہ سے بات سی ، غورو فکر کیا اور پھر ان کا
بولتے نہیں سنانہ ہی میں ابو بحر میں سچائی کے علاوہ پھی جاتا ہوں "پھر ان الفاظ سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
بولتے نہیں سنانہ ہی میں ابو بحر میں سچائی کے علاوہ پھی جاتا ہوں "پھر ان الفاظ سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
بولتے نہیں سنانہ ہی میں ابو بحر میں سچائی کے علاوہ پھی جاتا ہوں "پھر ان الفاظ سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
بولتے نہیں سنانہ ہی میں ابو بحر میں سپوئی کے علاوہ بھی جاتا ہوں گیا تھی پر حضر سن نیر بن العوام ، عبد الرحمٰن میں موبود کھنر سے بات میں بیر بن العوام ، عبد الرحمٰن موبود کھنر سے بات مین نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد حضر سے ابو عبر میں اللہ عمنی نے نیر اور ان کی اہید فاطہ بنت الخطاب ، آپ کی بیٹیوں اساء اور عائش (حضر سے عائش ان کونوں کم سن چی تھیں ) آپ کے غلام عامر بن فہیر ہ ، بلال اور عمار بن پیار بن پیر رضی اللہ عمنی نے اسلام قبول کیا۔

(۱) تاریخ الخلفاء \_سیوطی \_ص مهم



ان حضرات کے علاوہ چنداور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعوت خفیہ ہی رہی، صرف نیک فطرت اور حسن اخلاق سے متصف لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جارہا تھا۔ ہر صاحب ایمان ایسے آدمی تک یہ پیغام پہنچایا جارہا تھا۔ ہر صاحب ایمان ایسے آدمی تک یہ پیغام پہنچایا جس پر اسے اعتماد ہو تا جس میں فہم و فراست اور عقل ووانائی موجود ہوتی، آہتہ آہتہ لوگ اس طرف ماکل ہونے لگے۔ مسلمان طہارت، پاکیزگی، پاکدامنی اور خلوص ول سے اللہ واحد کی عبادت جیسے دین کے نقاضوں پر عمل پیرا ہوگئے۔ جب نماز کاوفت آتا مسلمان قریش کی مجالس اور بازاروں سے دور بہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف تکل جاتے اور وہاں چھپ کر نماز اواکرتے تھے۔





### علائيه وعوت اسلام

جب ارشاد اللی "فاصد ع بما تؤ مروا عرض عن المشرکین" (پس جو عکم آپ کو ملا ہے وہ (لوگوں کو) سادواور مشرکوں کا خیال نہ کرو) کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبدالمطلب کے خاندان میں ہے اپنے خویش وا قارب کو تبلیغ وین کا ارادہ فرمایا۔ ایک روزان کی دعوت کی، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی ،انہیں اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے توجہ نہ دی بلعہ وہ آپ کا اور آپ کے پیغام کا نہ اق اڑا نے گے (ا) کسی نے بھی اس پیغام حق کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد راز داری اور خماموشی کی گنجائش نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علانہ یہ تبلیغ کا تھم فرما دیا، آپ علی الاعلان ہر جگہ تبلیغ فرمانے گے اور حتی الوسع اپنی توانائیاں اس تھم کی بجا آوری میں صرف کرنے گے۔

حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے قریش کو پکارا خصوصاً بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو آواز دی، جب سب جمع ہوگئے تو آپ نے الن سے دریافت فرایا ''اگر میں تہمیں کہوں کہ اس وادی کے چھے ایک اشکر ہے جو تم پر حملہ کرناچا ہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گئے سبب یک زبان بولے ہم مان لیس کے چھے ایک اشکر ہے جو تم پر حملہ کرناچا ہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گئے سبب یک زبان بولے ہم مان لیس کے کیونکہ ہم نے آپ کو بھوٹ بولتے نہیں سنا، یہ ایک واضح حقیقت کا اظہار تھا جس کی حقانیت کی گواہی ان کے دل ان کی زبانوں کے اظہار سے پہلے دے دے ہے۔ (۲)

یے من کررسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبوت ورسالت کی عظیم خبر سنائی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نذیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں لا اللہ اللہ کا قرار کرنے کو فرمایا۔ ابولہب مذاق الراقے ہوئے کہنے لگا "تیرے لئے ہلاکت ہو کیا تونے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا؟"اور سب لوگ تھٹھے کرتے ہوئے واپس ملیٹ گئے۔

قریش نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دعوت و تبلیغ کوبه نظر حقارت دیکھتے رہے اور اے معمولی سمجھ کر

<sup>(</sup>۱) فقه السيرة، امام غزالي تعليق ناصر الدين الالباني برائے صحت حديث

<sup>(</sup>٢) فقد السيرة قدامام غزالي-



نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کئے رہے ان کا خیال تھا کہ یہ تح یک ای ننگ سے محدود دائرے ہی میں رہے گی۔اے مکہ کے چندگھروں سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو گالور اس تح یک کے حامیوں کی تعداد دس ہیس افراد سے زائد نہیں ہوسکتی۔

جب تک تح یک اسلامی کا دائرہ لوگول کو مرکارم اخلاق کی وعوت تک محدود رہااور ان کے معبود ان باطلہ کوبر انہیں کہا گیا ہل مکہ کا بی نقطہ نظر رہا، وہ باہم باتیں کرتے اس تح یک کا فداق اڑاتے اور کہتے کہ خاند ان عبد المطلب کے اس جو ان کو دیکھو آسان کی خبر یں بتا تا ہے۔ تاہم ہمیشہ کے لئے تح یک کا بیر رخبر قرار رہنا نامکن تھا، اہل مکہ کو ان کی گر ابی اور احتقانہ بن سے خبر دار کرنا ضروری تھا اور اس حقیقت کابر ملا اظہار لازم تھا جس سے جانتے ہو جھتے انہول نے اپنی کان اور آ تکھیں بندر کھی تھیں۔ شرک اور توحید کا آمنا سامنا لازمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم انہیں ان گو نگے، بہر ہے اور اندھے بنوں اور پھر وں کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے اور انہیں سمجھاتے یہ بت کی چیز کے مالک نہیں یہ تو اس مکھی اور مجھر کو بھی اپنی ذات سے دور نہیں کرسکتے جو ان کے سروں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کر جاتے ہیں۔ جب ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے تو پھر اپنی بجاریوں کی مدد کیسے کرسکتے ہیں۔ ان سے امداد و اعانت کی تو تع کیوں کر کی جاسمتی ہے۔

یہ ایک ایسی حقیقت بھی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نہ بھی اس واضح ادراک ہے کوئی آئے جیس پر ا سکتا تھا۔ یقیناً آئے جیس اند تھی نہ تھیں بلتہ سینے میں دھڑ کنے والے ول اند سے ہو چکے تھے۔ ول و دہاغ خواہشات نفس، دنیاوی عارضی فوائد اور فسق و فجور میں سر ایا محو ہونے کی وجہ سے بھیر ت سے عاری ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے سناکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے عاجز و درماندہ ہونے کاوا شگاف لفظوں میں اعلان کرتے ہیں تو ان کا جذبہ عانقام بھو کے اٹھا اور وہ اپنے معبودوں کے دفاع کے لئے ہر طریقہ آزمانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بتوں کے انتقام سے خوف زدہ کرتے، تباہی و بربادی کے وڑراوے دیتے، آپ کے عم محترم ابو طالب کے ہاں جاکر شکوہ شخ ہوئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور انہیں ہر سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، آپ انہیں ہوں کی رائی کرنے سے کرسکتا ہے۔ وہ سے کہ ہم آپ کے پائی قریش کش کرتے ہیں ایسی پیش کش جے عقل و خرد سے فارغ کوئی دیوانہ ہی پیش کرسکتا ہے۔ وہ سے کہ ہم آپ کے پائی قریش کا کہمایت حسین و فطین جوان لاتے ہیں آپ اسے اپنامینا ہی اور کر یم اپنے بھیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ جناب ابو طالب نہایت ہی حلیم الطبع اور کر یم



شخص تھے انہوں نے نہایت شائشگی اور تہذیب ہے انہیں جواب دیا" مجھے آپ پر اور آپ کی اس پیش کش پر جیرت ہے تم مجھے اپنا پیٹادے رہے ہو کہ میں اس کی کفالت کروں اور میں اپنا پیٹا تنہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کردو"۔

یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیادت و سیادت ، مال و دولت کی پیش کش کے ساتھ گئے ،
پھر وہ وقت آیاجب آپ کے بچپانا صحانہ انداز میں آپ سے تبلیغ دین کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ان کی
پوری بات سننے کے بعد وہ فیصلہ کن جملے اوا کرتے ہیں جن سے ہر قتم کی مصلحت اندلیثی کی راہیں میکسر بند
ہو گئیں آپ ارشاد فرماتے ہیں "مخد ا!ا ہے بچپا آگر یہ لوگ میر ہے وائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند
بھی لاکر رکھ دیں اور کہیں میں یہ کام چھوڑ دول میں اسے نہیں چھوڑ ول گا یمال تک کہ اللہ تعالی اسے غلبہ عطا
فرمادے یا میں اس کام کی خاطر ہلاک ہو جاؤل "۔(1)

آپ بغیر خوف و خطر اپناپیغام سناتے رہے۔اللہ کی اطاعت میں کسی چیز سے خوف زوہ نہ ہوئے۔ اپنی ذات پر اور اپنے سحابہ پر مسلط کی جانے والی ہر افریت کو خندہ پیشانی ہے بر داشت فرماتے رہے اور ہر لمحہ اللہ جل مجدہ الکریم سے ان سر کش ،بد لحاظ تو تول کے خلاف نصر ت، صبر اور تحل کی النجائیں کرتے رہے جنہوں نے وعوت اسلام کے خلاف عداوت و دشنی کے گئی محاذ کھول دیئے تھے اور جن کی جنگ ہر روز نئی نئی صور تیں اختیار کررہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) نوراليقين-الخضر ي-



## کفارِ قرایش کی رسول ایمان سے جنگ

قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان کے خلاف سخت جنگ کا اعلان کر دیابا کہ سے جنگ ہو ہاشم اور ہو عبد المطلب کے ایسے ہر فرد کے خلاف تھی جس نے آپ کی کسی طرح مدد کی۔ اس جنگ میں ہر چال جائز رکھی گئی ، زدو کوب کرنا ، قتل کرنا ، اقتصاد کی نا کہ بندی ، سوشل بائیکاٹ ، ایسا محاصرہ کہ ان لوگوں سے خرید و فروخت اور باہمی تعلقات ، معاملات کی انجام دہی کا حق تک چھین لیا گیا۔ سے سب "بدر" کی بعیادیں تھیں ، گویا سے فرو خدہ اور باہمی تعلقات کی خشت اول رکھی جارہی تھی۔

### ستم رانی کی جنگ:

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں "ہم مجد الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متھ وہاں قریش کے بعض لوگ بھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے اونٹ کا ٹاگیا تھا اور اس کی او جھڑی اور آلائش پڑی تھی۔ ابو جہل نے کہا کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ آلائش محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ میں تھے، تب ان کاسب سے بد بخت گیا اور آپ پروہ آلائش ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم ڈر کے مارے اسے آپ سے نہ ہٹا پائے استے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها آگئیں۔ انہوں نے اسے آپ سے دور کیا، آپ کھڑے ہوئے اور میں نے دور این نماز آپ کویہ فرماتے ہوئے سنا:

"اللّٰی! مضریرا پی گرفت سخت فرما، بار اللها! ان پر پوسف علیه السلّام کے دور کے قبط کی طرح قبط مسلط فرما، اے الله! ابوالحکم بن بشام (ابوجهل) عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عقبہ بن الی معیط، امیہ بن خلف کی گرفت فرما"

حفزت عبداللہ بن معود فرماتے ہیں میں نے آنے والے سال میں انہیں "بدر" کے گڑھے میں مقتول پڑے ہوئے دیکھاان کے بے جان لاشے گھیٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے تھے۔

حضرت عروہ بن نیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جھ سے عمروبن عثان بن عفان نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی بیر دوایت بیان کی حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے بتایا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کا ہاتھ ابو بحر کے ہاتھ میں تھا، اس وقت عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن عفف حظیم میں بیٹھ تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے سے گذر سے توانہوں نے آپ کے متعلق نازیبایا تیں کیں۔ آپ کے چم وانور پر تا گواری کی کیفیت و کیھی گئی۔ میں آپ کے قریب آگیا، اور آپ کو در میان میں آگئے آپ نے اپنی انگلیاں میر کی انگلیوں میں واخل در میان میں آگئے آپ نے اپنی انگلیاں میر کی انگلیوں میں واخل کر دیں یہاں تک کہ ہم نے طواف شروع کیا، پھر جب آپ ان لوگوں کے سامنے آئے تو ابو جہل نے کہا" بخدا جب تک سمندر کاپائی اپنی کناروں کو چھو تارہے گا ہم تم سے مصالحت نہیں کریں گے۔ تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کو ہمارے باپ داوابو جے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں (میں روکتار ہوں گا) پھر آپ آگے چلے طواف کے تیمرے چکر میں انہوں نے پھر اسی طرح کہا، یہاں کہ چو تھے چکر میں وہ آپ آگے جلے طواف کے تیمرے چکر میں انہوں نے پھر اسی طرح کہا، یہاں کہ چو تھے چکر میں وہ آپ آگے وار ابو جہل نے جسیٹ کر آپ کے کپڑے چلے تو میل اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن الی معیط کودھکادیا، تبوہ آپ سے پیچھے ہٹ گئے۔

تعدید کی را آپ نے ارشاد فرمایا، "بخدا! تم باز نہیں آؤگے یہاں تک کہ تم جلد آنے والے عذاب کی گرفت میں آجاؤ" حضرت عثمان رضی اللہ عند و فرماتے ہیں میں کران میں سے ہر ایک تھر تھر کا نینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے "تم اپنے نبی کی بدترین قوم ہو" پھر آپ اپنے گھر کولوث گئے اور ہم آپ کے گھر کے دروازے تک آپ کے پیچھے بیچھے رہے۔ آپ دروازے کی چو کھٹ پر کھڑے ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

" تمهيس بشارت ہواللہ عزوجل آپ دين كوغاكب فرمانے والا ہے۔ اپنے كلمہ كو پورافرمانے والا ہے، اپنے نم كلمہ كو پورافرمانے والا ہے، اپنے نبی كی نصرت فرمانے والا ہے اور الن لوگوں كو اللہ تعالى بہت جلد تمہارے ہا تھوں سے فرج علم جننی اپنے گھروں كو جلے گئے۔ بخد اميں نے الن لوگوں كو "بدر" ميں ديكھاوہ ہمارے ہا تھوں سے ذرح ہو چكے تنے۔ (1)

مور خین اور سیرت نگاربیان کرتے ہیں کہ ابولہب کی بیوی ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

<sup>(</sup>۱) سرت الن بشام ص ۱۰۱۳م۱۰ ۱۰



ایذا دیا کرتی تھیوہ آپ کے راستوں پر کھڑی ہوتی اور آپ کو خلیظ گالیاں بکا کرتی تھی۔ آپ کے دروازہ پر کوڑا کر کٹ ڈال دیتی لیکن آپ ہمیشہ صبر و تحمل کامظاہر ہ فرماتے۔

قریش مکہ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذبیوں کا بیہ ایک ہاکاساعکس تھا، ان کی زبانیں اور ہاتھ تو ہمیشہ کسی نہ کسی اذبیت رسانی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کیا اب بھی کوئی عقل مند ، ذی شعور اور منصف مزاج شخص سے کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے قافلہ کو گرفت میں لینے کے لئے بدر کی طرف جانانا مناسب تھا؟ ستم رانیوں اور اذبیت رسانیوں کی سے جنگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س تک محدود نہ تھی بلعہ آپ کے صحابہ کرام بھی اس کی لیبٹ میں آئے ہوئے تھے۔ اہل ایمان خواہ طبقہ اشر افیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کمز ورگروہوں سے ،ہر فرد در جبد رجہ ظلم ویر بریت کا نشانہ مناہوا تھا۔

ظلم و ستم ہر داشت کرنے میں حفز ت ابو بحر صدیق رصی اللہ عنہ کے ساتھی اور دوست طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کاذکر سنے۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں میں صفا اور مروہ کے در میان سعی میں مصروف تفامیں نے دیکھالوگ ایک جوان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں ، انہوں نے اس کے ہا تھ گردن کے پیچھے اندھے ہوئے ہیں ، انہوں نے اس کے اردگرد دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور اس کی پیٹھ اور سر پرمار رہے ہیں پیچھے پیچھے ایک عورت ہوئے ہیں۔ اس کے اردگرد دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور اس کی پیٹھ اور سر پرمار رہے ہیں پیچھے پیچھے ایک عورت کون ہے ؟ اور بید اسے گالیاں بک رہی ہوئے دین میں اندا ہے دین سے دوران کی مال محبہ بنت الحضر می ہے۔ پھر نو فل بن خویلہ کون ہے ، میں نے لوچھالہ عورت کون ہے ؟ بتایا گیا ہے اس جوان کی مال صحبہ بنت الحضر می ہے۔ پھر نو فل بن خویلہ الھااور اس نے دسی الی حوالہ کر دیا۔ اس لئے حضر ت ابو بحر اور طلح کو "قرینی " دوسا تھی کالقب ملا۔ (۱) اٹھااور اس نے دسی کے حوالہ کر دیا۔ اس لئے حضر ت ابو بحر اور طلح کو "قرینی " دوسا تھی کالقب ملا۔ (۱) کے مشر ت سعد بن الی و قاص ہیں ، قریش کے ناز و نعم ہیں پلے ہوئے نوجوان ، اپنی مال سے محبت اور حسن سلوک میں سب سے پیش ہیش قبی ہی مشرکہ مال نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر سن تو خصر سندو کے اس سندی کو ترین کو نہیں چھوڑو گر گونسادین اختیار کر لیا ہے۔ بخد اس سالوک میں سب سے پیش ہیش ہوئے و آب کی مشرکہ مال بین ہوئے کو نہادین اختیار کر لیا ہے۔ بخد اس سلوک موت آجائے گیا تم اپنی تا جرائے گور کے گھر پر کھانا پینا حرام ہے بہاں تک کہ میر میں موت آجائے گھر ہی گھرتہ گے اور لوگ تہیں ہیشہ مال کا قاتل کہ جب تمار اسینہ میر می موت آجائے گھر ہو گھرتہ گھر کے گھر کے گھرتہ گھر کی کونسادین میر می موت آجائے گھر کے کھرتہ کے کے پر پیچھرتہ کے اور لوگ تہیں ہمیشہ مال کا قاتل کہ میر کی موت آجائے گا تم اپنے کے کے پر پیچھرتہ کے اور لوگ تہیں ہمیشہ مال کا قاتل کہ میر کی موت آجائے گھر کھر کھرا سینہ میں موت آجائے گا تم کے کے پر پیچھرتہ کے اور لوگ تہیں ہمیشہ مال کا قاتل کہ میں کی موت آجائے گا تھر کیا۔

<sup>(</sup>۱)سير تاين مشام ص٢٨٢\_



كريكاريں گے\_سعد و كھ بھرى آواز ميں كہتے ہيں مال ايبان كرناء ميں اپنادين نہيں چھوڑوں گاء مال اپنے ارادے یہ جمی رہی اور اس نے کھانا بینا چھوڑ دیا۔جب کھائے ہے بغیر اسے کئی دن گذر گئے ،اس کی حالت غیر ہوگئ قوی تھل ہو گئے، جسم و جان کار شتہ ہر قرار ر کھنا مشکل ہو گیا، سعد کے دکھ میں اضافہ ہو گیادہ اپنی تمام تر کو ششوں اور خوشامدول کے باوجو دمال کو کچھ کھائی لینے پر رضا مندنہ کر سکے۔وہمال کو کھونا نہیں جاہتے تھے نہ ہی اس روشنی ے محروم ہوناچا ہے تھے جس نے دین اسلام کی صورت میں ان کے قلب و نظر کو تابناک کر دیا تھااور ول وو ماغ کو لا ٹانی و معتول سے ہمکنار کر دیا تھا۔ او ھر مال شدت ہے اپنے موقف پر ڈئی ہوئی تھی اور قتم پر قتم کھار ہی تھی کہ اگر سعد نے اپنادین نہ چھوڑا تووہ مرتی مرجائے گی لیکن کھانے کا ایک لقمہ پایانی کا ایک قطرہ حلق سے نیں اتارے گی۔

معد، شیطان کی اس حیلہ گری کوبصد اندوہ دیکھے جارہے تھے جس نے مال کے دل میں ایسا فاسد خیال پختہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایمان سعد کے قلب و نظر کو اولوالعزی، ثابت قدی، استقامت اور صبر و تخمل سے آباد وشاد کئے جارہا تھا۔ آخر کو حضرت سعد نے مال ہے فیصلہ کن انداز میں کہا"مال! میں یقیناً آپ ہے بے انتظا مجت كرتا مول ليكن الله اوراس كرسول عليه عيد ميرى محبت تيرى محبت م كيس بوه كرج ..... فدا کی قتم آگر آپ کی سوجانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے آپ کے جسم سے نکل جائیں میں پھر بھی کسی وجہ سے اس دین کو شیس چھوڑوں گا"۔ حضرت سعد اور ان کی مال کے بارے میں یہ آیت نازل ہو کی :(۱)

وَإِنْ جَاهَا لَا عَلَى أَنْ تُشْرِلُو فِي مَا ادراً وقي عدر في وركة ورعما لا كالى فيزور والراب كرح جس كالتحيم كي معي علم نهيس توأن كاكبانه مانا عال نيا ركے كاموں الكُ الكا الجي طرح ساتھ دنياا ور ينجف ميري سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ " ثُمُّ إِلَّ مُرْجِعُكُمْ ﴿ وَدَجِ عَالِمَ الْحَصَرِ عِلِنَا يُرْتَكُورِي الْوَالْحَالَ الْحَ

توجوكام مركة بيدس بي مركز الأه كون كا @ (مورة لقمال - أيت 10)

لَيْنَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَ صَاحِبْمُكَافِ التَّانْيَامَعُ وَقَانَوَ التَّبِعُ فَانْتِئُكُمْ بِمَالْنُمُ تَعْمَلُونَ @

یہ حضرت خباب بن الارت ہیں ام انمار کے غلام ، ماہر لوہار ، اہل مکہ کے لئے تکواریں بناتے ہیں ، لوگ ان کو ان کی ہوشیاری ، امانت اور اپنے ہنر میں مہارت کی وجہ سے بہت پیند کرتے ہیں ، جو ہنی آپ کو حفرت محمد صلاة الله وسلامه عليه كے ظہوركى خبر ملتى ب،وعوت اسلام كاپيغام كانول تك پنتجام بمه تن

<sup>(</sup>۱) تغییرالقرطبی ج۱۳ ص ۲۸۸\_



گوش ہوجاتے ہیں توحید کی ضیاءبار یول سے حصر یاب ہوتے ہیں اور بیعت کے لئے اپناہاتھ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دراز کردیتے ہیں۔ "اشھد ان لا الله الا الله و ان محمد ارسول الله "کی گواہی دیتے ہیں۔ "کہاجاتا ہیں اور روئے زمین پر اسلام کو قبول کرنے والول میں چھٹا نمبر حاصل کرنے کی سعادت یا لیتے ہیں۔ " کہاجاتا ہے خباب اس وقت سے آشنا ہیں جبوہ چھٹے مسلمان تھ "۔(۱)

خباب نے اپنااسلام آئیں چھپایا جلد ہی ان کی مالئن ام انمار اس خبر سے واقف ہو گئی، وہ عضہ سے پھر گئی اور اپنے بھائی سباع بن عبد العزی اور خزاعہ کے جوانوں کی ایک جماعت کو ان پر مسلط کر دیااور انہیں اس وقت تک برابر تعذیب اور جورو جفاکا نشانہ بنائے رکھنے کو کہا جب تک خباب اسلام سے دست بر دار نہ ہو جائے ۔ لیکن خباب عزم وہمت کا پیاڑ بن کر جراء ت و شجاعت کی داستا نیں رقم کر تار ہا۔ اور دوسر سے کمز ور مسلمانوں کے لئے مینارہ نور بن گیا، دوسر سے مسلم انول نے بھی حوصلہ یا کر اپنے مسلمان ہونے کا پر ملااعلان کر دیا۔

خباب کی مالکہ نے ظلم و ستم کا ہر حربہ آزمایا۔ جب سورج کی گر می ذوروں پر ہوتی، اور بطحاء مکہ تیں سورج کی کر نیں آگ کے شعلے ہر سارہی ہوتیں، ظالم ، خباب کوباہر لاتے ان کے کپڑے اتارتے، انہیں لو ہے کی زر ہیں پہناتے اور دھوپ ہیں ڈال دیتے۔ شدت کی گر می اور بیاس ہوتی، پائی فہ دیتے جب بیاس کی شدت سے جال بلب اور دھوپ کی تمازت سے نڈھال ہو جاتے تو ظالم پوچھے اب بتاؤ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم ) لللہ کے ہر گزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "آب سی کیا ہتے ہو، جو اب ملتا "محمد (صلی اللہ علیہ و سلم ) اللہ کے ہر گزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "آب علیات ہو جو اب ملتا "مول ہیں۔ "آب ایک کی روشن کی مطاکریں "لوگ پھر لا توں، مکول سے ان پر بلی پڑتے اور تھک ہار کر سوال کرتے "تم لات و ایمان کی روشن عطاکریں "لوگ پھر لا توں، مکول سے ان پر بلی پڑتے اور تھک ہار کر سوال کرتے "تم لات و عربی کے بارے میں کیا ہے جو جو "خباب کیتے "دونواند ہے، ہم سے ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سے ۔ … تب جفاکار گر م پھر لاتے، آپ کی چیٹی کا گر م پھر وال سے داغتے یہاں تک کہ آپ کے جسم کی چربی اور خباب سے جا تم اندار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خباب کی دکان کے سامنے سے گر م لوہا نکال کر خباب کے سر پر رکھ دیا جس سے ان کا سر جل گیا اور دہ ہو تھوں شہو گئے۔ یہ ان سے مرازیوں کی ایک ہا کی کی کہا کہ کی سے سر پر رکھ دیا جس سے ان کا سر جل گیا اور دہ ہے ہو ش ہو گئے۔ یہ ان سے مرازیوں کی ایک ہا کی کی جھک تھی جس کے سر پر رکھ دیا جس سے ان کا سر جل گیا اور دہ ہے ہو ش ہو گئے۔ یہ ان سے وروز کرنا پڑتا تھا۔ جس کا سامنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کھوں شب وروز کرنا پڑتا تھا۔

ام انمار جب بھی خباب رضی اللہ عنہ کی دکان پر جاتی آپ سے نہی سلوک کرتی اور وہ صبر کا دامن

<sup>(</sup>۱) این بشام ص ۵۷ س



تھاے رہنے اور ام انمار اور اس کے سنگ ول بھائی کے لئے اللہ سے فریاد کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اُم انمار شدید سر در دمیں مبتلا ہوئی اور اس کا بھی علاج تجویز کیا گیا کہ اس کے سر کو آگ ہے گرم لوہے سے داغاجائے۔

یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنها ہیں ، اسلام کا پیغام قبول کرنے والوں میں ساتویں ،
آلِ مغیرہ انہیں لوہ کی زرہ پہنا کر آگ برساتے سورج کی دھوپ میں بھوکا پیاسا ڈالے رکھتے ، لیکن تمام تر
اڈ بیوں کے باوجود ان کا عقیدہ اور ایمان غیر متز لزل رہا اور وہ ثابت قدمی سے زندگی کے آخری کھات تک اسلام
کے عروۃ الو تقی سے مسلک رہیں یمال تک کہ دشمنِ خدا او جہل نے ان کے اندام نہانی میں بر چھی مار کر انہیں شہیدہ ہیں۔

یہ شہیرہ اسلام سمیہ کے صاحبراوے عمار بن یاسر ہیں۔ مال کی طرح یہ بھی یو مخروم کے غلام تھے،
ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کردیا تھا۔ اپنی والدہ کے ساتھ دولتِ اسلام سے شاد کام ہوئے اور اپنے والدین کے ساتھ ہر طرح کے ظلم وستم کی چکی میں پستے رہے۔ اذیت ناک مار پیٹ، بھوک، پیاس کی شدت، اسلام کی تاریخ میں ان کااور ان کے والدین کاصبر ضرب المشل بن گیا، ایمان اور اسلام پر استقامت اور خندہ پیشانی سے تمام مصائب و آلام پر داشت کرنا قابل رشک قرار پایا، ایک مر حدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ان لوگوں سے ہوا، انہیں راہِ خدامیں عذاب دیا جارہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر ارشاو فرمایا:

"صبر اال یاسر فان موعد کم الحنة" اے آلِ یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارے ساتھ جنت کاوعدہ ہے۔(۱)
یہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال بن رباح اور ان کی والدہ جمامہ ہیں، آپ کو سخت اذیتوں میں
مبتلاد کی کر حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا ہے۔(۲)

امید بن خلف آپ توسورج کی سخت گرمی میں منہ کے بل کٹا کر اوپر پھی کا گرم پاٹ رکھ ویتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر کرو، رب محمد (علیقیہ) سے کفر کرو اور بلال کی آیک ہی صدا ہے ، احد، اللہ ایک ہے ) یہ ان مصائب و آلام میں سے مشتے از خروارے نمونہ تھا، ورنہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر ستم کا کو نسا حربہ تھا جو استعمال نہ کیا ہو۔ کیاان امور کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے قافلہ کی گرفت کے لئے تشریف لے جانا عجیب وغریب نظر آتا ہے ؟

(۱) سرت این بشام جاص کاسر (۲) سرت این بشام جا ص کاس



### حضرت عمر بن الخطاب كاديكر مسلمانول كے ساتھ تكاليف برواشت كرنا:

حفزت عمررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا تو ہیں نے سوچااہل کہ میں ہے وہ کونیا شخص ہے جور سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھتا ہے تا کہ میں اسے اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر سناؤں۔ جھے ابو جہل کا خیال آیا میں نے جاکر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے پوچھا دروازے پر کون ہے ؟ میں نے کہا عمر بن الخطاب وہ ماہم آیا اور کہنے لگا میر سے بھانچ کو خوش آمدید ہو، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تجھے ایک خوشخری سے ؟ میں نے جو اب دیا جو اب کیا اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لاچکا ہوں اور ان کے پیغام کی تصدیق کر تا ہوں "۔ ابو جہل بن اللہ پر اور اس کے رسول محمد موجود تھا یہ کا اللہ غیر الور تیری خبر کا ناس مار ہے۔ پھر میں حظیم کعبہ میں آیا وہال جمل بن معمر موجود تھا یہ کا نول کا کچاور پیٹ کا ہمکا مشہور تھا، میں نے اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر سائی اور جمل نے بید تا کید بھی کی کہ کی اور کو یہ بات نہ بتانا۔ یہ سنما تھا کہ وہ اٹھ کھڑ ا ہو ااور چیخ کر کہنے لگا لوگو! سنو عمر بن الخطاب بے دین ہوگیا ہے۔

چاروں طرف نے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے وہ مجھے اور میں انہیں مارنے لگا یہاں تک میر اما موں ابو جہل آئین مارنے لگا یہاں تک میر اما موں ابو جہل آئین پڑے اور چیخ کربولا ائن الخطاب میری پناہ میں ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتا کہ مسلمانوں کو زدو کوب کیاجا تا ان پر ستم ڈھائے جاتے اور مجھے (ابو جہل کی پناہ کی وجہ ہے) کوئی چھ نہ کہتا۔ تب میں نے ول میں سوچا ہے درست نہیں مجھے بھی مسلمانوں کے ساتھ مصائب میں شریک ہونا چاہیے۔ چنا نچہ میں حطیم میں آیا اور ابو جہل کے پاس کھڑا تو کر کہا میں نے تیری پناہ لوٹادی ہے۔ پھر میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے لگاوہ مجھے مارتے اور میں انہیں مارتا۔ (1)

مشرکین مکہ کے وحثیانہ جرائم کی ہے چند جھلکیاں ہیں، ان کے لا تعداد مظالم کا ہے ہاکا سائنس ہے، انہوں نے مسلمانوں پر ہر ستم ڈھایا، زدو کوب کرنا، کو ڈول سے لہو لہان کرنا، سنگ باری کرنا، گرم لوہ سے داخنا، شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں بھو کا پیاسا ڈال دینا، ان انقامی کارروا ئیوں کے بتیجہ میں کئی مسلمان نقر جان ہار بیٹھے اورر تبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کیا ہے جنگ نہ تھی ؟ کیاان مظالم کی روک تھام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف تشریف لے جاناعدل وانصاف پر مبنی نہ تھا؟ کیا جنگی حکمت عملی اور فطری عدل اس کی برملاتا سکر نہیں کرتے ؟

(۱)سیرتان بشام ص ۲۴س



## خفیه اور علانیه جنگ

میدان کار ذار میں شدت آگئی، ہر جانب رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کا مذکرہ ہونے لگااور یثر ب تک آپ کی شہرت پہنچ گئی مکہ ّ کے گر دو نواح میں آباد قبائل عرب میں یہ خبر بروی سرعت سے پھیل گئی، بہت سے قبائل کو اس خبر پریفین آگیا کہ مکہ میں ایسی شخصیت ہے جو قریش اور اہلِ عرب کو احمق گر دانتی ہے (کہ وہ بے جان بیوں کی پرسٹش کرتے ہیں)اور ان کے معبودوں کوبر ابھلا کہتی ہے۔

موسم جج قریب آگیااور قریش کو شدت سے بیاحساس ہونے لگا کہ عنقریب اہل عرب جج کے لئے مکہ میں آناشر وع کر دیں گے وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں شخقیق و تفتیش کریں گے یاان کی تعلیمات کے متعلق پوچھ کچھ کریں گے تاکہ والیسی پراپنی قوم اور قبائل کے پاس مکہ اور بیت اللہ الحرام سے نئی خبریں لے کر جائیں۔

قریش نے پیشگی خطرہ بھانپ لیا کہیں سے لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملا قات نہ کرلیں۔وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت وبلاغت اور شیریں بیانی عطافر مائی ہے اور پھر اس پیغام کی حقانیت ،حسنِ اخلاق کے ذریعہ لوگول میں پُر تا ثیر دعوت و تبلیغ ، شخصی دل آویزی، خواہشات نفسانی اور رذائل سے مکمل احر از،غرض ہر پہلو آنے والول کو متاثر کر سکتا ہے ، چنانچہ ضروری قرار پایا کہ اس سلملہ میں ایک اہم میٹنگ رکھی جائے جس میں ایس کھمت عملی طے کی جائے جس سے باہر سے آنے والے وقود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام سے دور رکھا جائے۔

وہ دار الندوہ (دار قصی بن کلاب) میں باہم مشورت کے لئے جمع ہوئے، مختلف اقد امات تجویز اور مستر و ہونے لئے ، کیا کہیں ؟ جھوٹا، لیکن انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ، وہ ہم میں صادق و امین مشہور ہیں ، کائن ؟ لیکن ان کی باتول میں کوئی نسبت ہی نہیں، شاعر ؟ اہل عرب شاعری کی تمام اصناف کائن ؟ لیکن ان کی باتول اور کا ہنول کی باتول میں کوئی نسبت ہی نہیں، شاعر ؟ اہل عرب شاعری کی تمام اصناف سے واقف ہیں۔ دیوانہ ؟ نہیں بلحہ جادوگر ..... بیاب بیٹے ، میال ، بیوی ، غلام ، آقا ، بھائی بھائی اور آدمی اور اس کے اہلِ خانہ میں جدائی ڈال رہے ہیں۔....



یہ مکہ تی ہر گھاٹی اور حرم کی طرف آنے والے ہر راستہ پر پہنچ گئے۔ جس راستہ سے بھی حاجیوں کا قافلہ آتاان سے اس سلسلہ میں گفتگو کرتے۔ انہیں خوف زدہ کرتے اور اس وقت سے ڈراتے کہ کہیں وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے جادو سے متاثر نہ ہو جا تیں۔ بلحہ ان سے دور رہیں ان کی با تیں نہ سنیں اور ان مصائب کا شکار نہ ہوں جن سے قبل اذیں اسلام قبول کرنے والے دوچار ہورہے ہیں۔

کفار مکہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کے خلاف ذہر یلا پروپیگنڈ اکرتے رہے اور جھوٹی داستانیں پھیلاتے رہے، جب بھی انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا ہے وہ فوراً پہنچ جاتے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے، اسلام اور پینمبر اسلام کا گھناؤنا تعارف کراتے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرنے دیے۔(۱)

وفد نج ان:

بھرات کے عیسا کیوں کا ایک وفد جو تقریباً پیس افراد پر مشمل تھا کہ میں رسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگول نے مہاجرین حبشہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ظہور اسلام کا ذکر خیر سناتھا۔ آپ اس وقت مجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ آپ کے گر دبیٹھ گئے، آپ سے گفتگواور سوالات کرنے گئے، قریش کے لوگ کعبہ کے قریب اپنی اپنی مجالس میں بیٹھ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، جب یہ لوگ اپنے مطلوبہ سوالات کے جوابات سن چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں قر آن مجید کی بعض آیات سنائیں۔ انہوں نے کلام اللی سنا توان کی آنکھوں سے آنسورواں وعوت دی اور انہیں قر آن مجید کی بعض آیات سنائیں۔ انہوں نے کلام اللی سنا توان کی آنکھوں سے آنسورواں شعے دو کے۔ انہوں نے کیام میں پڑھا کر تے تھے دو ہیں۔ تھے دو ہیں۔

جب بیالوگ جانے لگے توابو جہل چند قریشیوں کے ساتھ آگے بڑھااوران سے کہنے لگا!
"اللہ تعالیٰ تہمارے قافلے کو خائب ورسواکرے تہمارے چیچے جو تمہارے ہم مذہب ہیں انہوں نے تمہیں یہاں اس لئے بھیجا کہ تم اس شخص کے حالات معلوم کرواور پھر انہیں آگاہ کرواور تم جو نہی ان کے ساتھ بیٹھے تم نے اپنادین چھوڑ دیا۔اوران کی باتوں کی تصدیق کردی ہم نے تہمارے و فدسے زیادہ احمق کوئی اور و فد نہیں دیکھا"

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ج۱ صفحه ۲۹۹ ۲۰۰۰



اہل نجر ان نے انہیں جواب میں کہاتم پر سلام ہو، ہم تمہارے ساتھ جاہلوں کی طرح گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لئے وہی بہتر ہے جس پر ہم ہیں اور تمہارے لئے وہی جس راہ پر تم گامزن ہو، ایک قول کے مطابق یہ آیت کر یمه اسی وفد کے متعلق نازل ہوئی:

> وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلُ إِلَى الرُّسُولِ اوجب كَاب كُنت يهوب مِي يَعْرَفِو لِزَانَ لَهُ تريخة بولائي عمل أسوري برجاته بي المنكانون في آ بجان لى الدوه د فراك جنابين، عوض كته إلى كداك بروردگاريم إيان لے آئے تُوم كو انے والولاي الحاف (سورة المائده\_آیت: ۸۳)

تَرَى اَعْيِنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللَّهُ مُعِ مِمَّاعُرَفُوْامِنَ الْحُقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتُبْنَامَعُ الشَّهِدِينَ ۞

#### حضرت ضادِ ازدى كا قبول اسلام:

آپ کا تعلق قبلہ ازوشنوءہ سے تھا، جھاڑ چھونک سے مریضوں کاعلاج کرتے تھے، مکہ میں آئے وہاں ك بو قوفول كويد كهنة سناكه محمد (صلى الله عليه وسلم) برآسيب كاسابيه، كهن لكي أكر مين النهين وكيه لول توان پردم کردول شاید کہ اللہ تعالی انہیں میرے ہاتھوں شفایاب کردے، ضاد بیان کرتے ہیں میں آپ کے یاس آیاور عرض کیااے محد! میں آسیب اور دیوائلی دور کرنے کے لئے دم کرتا ہوں، اللہ تعالی جنے جاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفاعطافر مادیتا ہے۔ کیا آپ وم کرانا بیند کریں گے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا

"ان الحمد لله نحمده و نستعينه ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اشهدان لا اله الا الله و حده لاشريك له و ان محمد اعبده و رسوله"

ہر حمد اللہ ہی کے لئے ہے ہم اس کی حمدیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، جے الله بدایت بخشاے کوئی گراہ نہیں کر سکتااور جےوہ گراہ کردے اے کوئی مدایت کرنےوالا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں،وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں،اور یہ کہ گداس کابندہ اور اس کارسول ہے"۔

صادیو لے بیر کلمات پھر دہرائیے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیر کلمات طبیات نتین بار دہرائے، انہیں باربار سننے کے بعد ضادنے کہا:



"میں نے کا ہنوں، جادوگروں اور شاعروں کے اقوال واشعار نے ہیں لیکن میں نے آپ کے ان کلمات جیسے کلمات نہیں سنے ، ہاتھ آگے بوھا ہے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بعت کروں"۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور ارشاد فرمایا کیا یہ بیعت تمہاری قوم کی طرف سے بھی ہے۔(۱)

## طفيل بن عمر والدوسي :

طفیل اپنی قوم کے سر دار اور نغز گوشاعر تھے مکہ میں آئے تو قریش کے چند سربر آور دہ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا طفیل ! تم ہمارے ہال آئے ہو ہمارے ہال ایک آدمی ہے جس نے ہمیں سخت مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ہمارے حالات کو دگر گول کر دیا ہے اس کی باتوں میں جادو ہے جس نے بھائی بھائی بھائی میں اور خاوند ہیوی میں جدائی ڈال دی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم ہماری طرح اس مصیبت میں مبتلانہ ہو جائے، تم اس سے گفتگونہ کرنااور اس کی بات نہ سننا۔

طفیل بیان کرتے ہیں بیالوگ ججھے برابر تھیجت کرتے رہے اور میں نے پختہ عہد کر لیا کہ میں حضور کی کو گیائت نہیں سنول گا۔ یہال تک کہ جب میں مسجد الحرام کو جا تاکانوں میں روئی ٹھونس لیتا۔ ایک روز میں مسجد میں گیااچانک میں نے دیکھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ کے پاس کھڑ اہو گیا تواللہ تعالیٰ نے آپ کی بعض با تیں ججھے سنوادیں میں نے بہترین کلام سنامیں نے اپنے دل میں کہا میں کہا میں برے کھلے کلام کی اچھی طرح پیچان رکھتا ہوں اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا کون ہے؟ میں انظار کرنے لگا آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے اور گھر کی طرف چل دیئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ نے وہاں مجھے قرآن مجید سنایا، پھر طفیل دوسی کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ طفیل کے والد اور قوم کے بعض افرادان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے۔ باقی قوم ایک عرصہ تک اسی طرح شرک میں مبتلار ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ باقی اللہ علیہ وسلم نے دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ج اصفحه ۱۳۹۱، ۱۹۳ (۲) سیرت این بشام ص ۱۳۸۲ (۱



## سر زمین حبشه کی طرف ہجرت

نجاشی سے شکایت:

رسُول الله صلى الله عليه وسلم كے علم سے مسلمانوں كى ايك جماعت نے حبشہ كى طرف ہجرت كى وہاں ان کی جانوں اور ان کے دین کو تحفظ ، اور اسمن ملا، قریش مکہ کو مسلمانوں کا بول چین اور آرام ہے رہناایک آنکھ نہ بھایا۔ مسلمان ان کے پنجہ استبداد ہے نکل جائیں اور پر سکون زندگی گزاریں طالموں کے سینوں پر سانب لوٹے لگے اور انہوں نے ایک شیطانی چال چلنے کی سوچی اور نجاشی کے ہاں مسلمانوں کے بارے میں غلط سلط باتیں پہنچانے کی ٹھان کی۔ نجاشی، اس کے امراء اور درباریوں کے لئے اپنے قاصدوں کے ہمراہ تحا نف روانہ کئے۔ قریش کے قاصدول نے نجاشی کے پاس مسلمانوں کی چغلیاں کھائیں، جھوٹ فریب پر مبنی باتیں سنائیں، حقائق کو مسخ کر کے اسلام کی نہایت مکروہ تصویر پیش کی۔وفد کے ممبر عمرون العاص نے نجاشی کے كان بھرے كه مسلمان حضرت عيسى عليه السلّام اور آپ كى والدہ حضرت مريم كے متعلق نازياباتيس كرتے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیااوران سے قریش کے الزامات کی بلہ دریافت کیا، قرآن مجید سنا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلّام کے بارے میں ان کے عقائد معلوم کئے۔ مکمل جھال بین سے قریش کا جھوٹ بکڑا گیااور نجاشی نے اسلام کے دین الہی ہونے کااعتراف کرلیا۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا جبوہ فوت ہوار سُول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كى موت كى خبر دى اور اس كى غائبانه نماز جنازہ پڑھى۔(١) اسلام کے خلاف قریش کی اس چومکھی جنگ میں بعض شعراء کو بھی غلط بیانی کر کے پامال وغیر ہ دے کر شامل کرلیا گیا۔ تاکہ وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ججو کریں۔اوراپیے اشعارے لوگوں کو بھرد کاتے پھریں،اس دور میں اہل عرب شعر و شاعری ہے ای طرح متاثر ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں اخبار، رسائل اور فلمیں وغیرہ لوگوں کے قلوب واذبان کو متاثر کرتی ہیں بلحہ بیہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اہلِ عرب میں شاعری آج کی پروپیگنڈہ مشنری سے زیادہ موثر تھی۔

<sup>(</sup>۱) יית בוני המוח ש משחד מאחד



## ا قتصادی جنگ

قریش اور ان کے ہم نوا مشرکین عرب جس طرح مسلمانوں کو اپنم ہاتھوں سے طرح طرح کی الاستان پہنچارہ سخے ، مار پیٹ لڑائی جھڑے اور کشت وخون کو انہوں نے معمولات زندگی میں شامل کر لیا تھا۔
اسی طرح وہ زبانوں کے تیر و نشتر بھی برابر چلارہ شخے۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف زہر یلا پروپیگنڈہ کرتے رہتے ، کذب وافتراء کے طوفان اٹھاتے رہتے ، مکہ میں وار دہونے والے ہر اجنبی کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جادوگری اور کذب کی من گھڑت واستانیں سناکر آپ سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے۔
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی جادوگری اور کذب کی من گھڑت واستانیں سناکر آپ سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے۔
اب انہوں نے اپنا آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کر لیاذر الکے معاش محدود کردیے کی جنگ ، رزق ومال سے محروم کردینے کا منصوبہ ، بھو کا مارنے کی سازش ، تاکہ اہل ایمان ہتھیار ڈال ویں یا کم ان کم اپنی تبلیغی سرگر میاں ترک کردیں اور تح بیک اسلامی بھی جزیرۃ العرب میں سابقہ ادوار میں ظاہر ہونے والے دیگر اویان کی طرح قصنہ بارینہ بن جائے۔

#### : (Social Boycoth) عقاطعه

مشرکین نے بنوہاشم سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ قریش انہیں قبل کر دیں اور بنوہاشم نے ہراخون بھا (دیت) لے لیس، بنوہاشم نے صاف انکار کر دیا، بنوالمطلب بن عبد مناف نے بھی بنوہاشم کاساتھ دیا چنانچہ مشرکوں نے ان سے قطع تعلق کا اجتماعی فیصلہ صادر کر دیا۔ بنوہاشم اور بنوالمطلب شعب انی طالب میں آگئے۔ اور باقی مسلمانوں کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف بجرت کرنے کا تھم دیا۔ قریش کا بہ سلسلہ تجارت حبشہ میں آنا جانار ہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی تعریف میں فرماتے "اس کے ہال کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا" عام مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گے اور بنوہاشم اور بنوہاشم وینوالمطلب کے ہمام لوگ (مومن اور مشرک) شعب انی طالب میں محصور ہو گئے۔ اہلِ ایمان اپنے دین ہاشم اور بنوہاشم وینوالمطلب کے کافر قبا کلی عصبیت وغیرت کے باعث ساتھ دے رہے تھے۔



جب قریش کو یقین ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ والے آپ کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے بائیکاٹ کا حتی فیصلہ کر لیا اور یہ طے پایا کہ ان لوگوں سے خرید و فروخت نہیں کریں گے۔ اور ان کے ہاں غلہ وغیرہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ بازار میں ان کا داخلہ بندر ہے گا اور از قتیم طعام کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگنے دی جائے گی۔ چنانچہ وہ آگے بوٹھ کر اور منہ مانگے داموں چیزیں خرید لیتے۔ ان سے رشتے ناطے ختیم کر دیئے جائیں گے اور ان کے ساتھ اس وقت تک صلح نہیں کی جائے گی اور نرمی کابر تاؤ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔

کفار مکہ تے ایک صحیفے پر معاہدہ لکھااور اسے کعبہ میں اٹکا دیااور تین سال تک سختی سے سوشل بائیکاٹ پر کاربند رہے۔ شعب ابی طالب کی طرف جانے والے ہر راستہ کی نگر انی کرتے اور اگر کوئی شخص کھانے پینے کی اشیاء یا پہننے اوڑھنے کی کوئی چیز اندر لے جانے کی کوشش کرتا تواسے روک دیتے۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب پر بیہ سخت کڑا دور تھا یہ لوگ در ختوں کے پتے کھا کر گذار اکرتے اور ایپنے بچوں کو پتھر وں کے نگڑے چسوا کر بہلانے کی کوشش کرتے۔

اس سفاکانہ معاہدے پر جب تین سال گذر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے خاتمہ کی متقاضی ہوئی، تواس ظالمانہ اور سنگد لانہ دستاویز کے متعلق کئی اثیں سامنے آئیں۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے بذر بعیر و جی اطلاع پائی کہ دستاویز کود میک چائے گئے ہے اور اس میں الله تعالی
کے بلر کت نام کے سواکوئی لفظ باتی شمیں رہا، رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے عم محترم ابوطالب کو خبر دی۔
جناب ابوطالب پُر اعتماد ہو کر بنوالمطلب کے چندا فراد کے ہمراہ مسجد الحرام میں پہنچ، قریش نے
انہیں دیکھا تو حیر الن رہ گئے اور سمجھے کہ ان کی تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے۔ طویل اور تکلیف دہ محاصرے نے
انہیں دیکھا تو حیر الن رہ گئے اور سمجھے کہ ان کی تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے۔ طویل اور تکلیف دہ محاصرے نے
انہیں ہے بس کر دیا ہے اور وہ محد (صلی الله علیہ وسلم) کو ہمارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ جناب ابوطالب نے
قریش سے گفتگو شروع کی اور ہولے!

"اے گروہِ قریش! ہمارے اور تمہارے در میان ایسے واقعات و قوع پذیر ہوئے ہیں جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ تم وہ صحفہ لے آؤجس میں تمہارا معاہدہ مر قوم ہے، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے در میان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے"



وہ صحیفہ لے آئے اور اسے در میان میں رکھ دیا، جناب ابوطالب نے کہا جھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولٹا اس دستاویز پر اللہ تعالیٰ نے ویمک کو مسلط کر دیا ہے اور اس نے اللہ کے نام کے سواساری عبارت چاٹ لی ہے، اگر بیبات اسی طرح ہے جیسے میرے بھتیجے نے بتائی ہے تو تم خاطر جمع رکھو بخد اہم اسے بھی تمہارے والے نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ ہمارا آخری فرد بھی اپنی جان دے دے، اور اگر ان کی بات بھی تمہارے حوالے نرویں گے، تم جو چاہوان سے سلوک کرو قتل کر دویا اسے زندہ رہے بھی نہیں نہیں یہ تجویز منظور ہے۔

صحیفہ کھولا گیااور بعینہ اسی طرح تکلا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر وی تھی۔ اسی دوران اور بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ظلم کی اس دستاویز کے خاتمے میں مدد کی، قصتی کی قوم کے ان افراد نے اس دستاویز کے خلاف کام کیا جن کی بنو ہاشم سے رشتہ داری تھی، ان لوگوں نے اس صحیفہ عظلم کی عنیخ کے لئے باہم مشورے کئے اور انجام کار شرک و بت پرستی کی یہ سیاہ دستاویز اپنا نجام کو پینچی اور ایمان و اسلام کے صحیفے پوری آب و تاب سے ہدایت اور روشنی کی کر نیں بھیر نے گے۔ مشیت اللی پوری ہوئی اور ظلم کی سیاہ رات اپنا بوریاستر سمیٹنے گئی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۲۷۳ تا ۲۸۱\_



# البحرت مدينه اور تشكيل امت كامر حله

اسی دوران جب قریش مکہ مکر مہ میں مسلمانوں پر تشد دکا ہر حربہ آزمارے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم وستم کے بیاڑ توڑے جارہ بے تھے ان کے اموال لوٹے جارہ بھی او کیا جارہا تھا۔ زور، زبر دستی ہے انہیں مغلوب و بے دست و پاکرنے کی کوشش ہور ہی تھی، ان کے خلاف خفیہ اور علا نیہ جنگ جاری تھی، مخالفتوں کے جان لیواطو فان اور اعصاب شکن مہم پر جوش انداز میں چل رہی تھی۔اسلامی نظام،اس کی استواری اور اس کی بیزادوں کو ملیامیٹ کرنے کے لئے کفر وشرک کی قوتیں اپنی پوری طاقت صرف کر رہی تھیں۔دوسالوں میں کی بیزادوں کو ملیامیٹ کرنے کے لئے کفر وشرک کی قوتیں اپنی پوری طاقت صرف کر رہی تھیں۔دوسالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشر ب ہے آنے والے تجاج کے قافلہ سے دو مرشبہ ملا قات ہوئی۔اہل بیشر ب نے عقبہ میں اسلام اور مسلمانوں کو ٹھکانہ فراہم کرنے ان کی نصرت کرنے اور ان کے ہر ممکن دفاع کا فریشہ انجام دینے پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کی۔

مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پرعرصہ حیات ننگ تھا۔ یہاں کے صبر آزمااور تکلیف دہ ماحول میں یہ بیعت نسیم جانفر اکاخوش گوار جھو نکائن کر آئی۔ انہیں اپنے دین کو مشحکم بدیاد فراہم کرنے اور جدید معاشر ہ کے قیام کے لئے ایک مرکز کی جھلک دکھائی دینے گئی۔ ایک ایسامقام جہاں وہ اپنے جان ومال، عزت و آبر و کے مکمل تحفظ کے ساتھ بورے امن و سکون سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نئے اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے راہیں ہموار فرمانے گئے، آپ نے مصعب بن عمیر کویٹر ب کے مسلمانوں کے ساتھ روانہ فرمایا تاکہ وہ انہیں قر آن مجید کی تعلیم دیں، دین احکام سکھائیں اور اہلِ بیٹر ب کو اسلام اور اس کے پاکیزہ عقیدہ کی طرف بلائیں، حضرت مصعب نے پوری ذمہ داری سے اس فرض کو جھایا لوگوں کو مکارم اخلاق اور پاکیزہ زندگی کی دعوت دی، انہیں نیکی بدی کا فرق سمجھایا، بیوں کی عبادت کو ترک کرنے اور اللہ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، اس دعوت و تبلیخ کا خاطر خواہ اثر ہوااور لوگوں کی بڑی تعداد آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئ اور انصار کھلے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمان کے استقبال کے لئے تیار ہوگئے۔



اس مرحلہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جبشہ کی جانب دو ہجر توں کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف تیسر کی ہجرت کا اذن مرحمت فرمایا، وشمنانِ اسلام مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ میں مصروف بھووہ مہاجر مسلمانوں کے کاروبار، گر بار اور جمع پونجی پر فوراً قبضہ جمالیتے اور اے ہجرت کرنے والے مسلمان کے مشرک رشتہ داروں کے حوالے کر دیتے اور اگر مہاجر آزاد کر دہ غلام ہو تا تو اس کا سب اندو ختہ اس کے سابق آقا کے حوالے کر دیتے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہ تھی کہ دہ اپنے خون پیلنے کی کمائی سے اندو ختہ اس کے سابق آقا کے حوالے کر دیتے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہ تھی کہ دہ اپنے خون پیلنے کی کمائی سے ایک دمڑی ساتھ لے جائے۔ حضر ت سعد بن ابی و قاص نے ہجرت کی ابو جہل کو ان کا گھر پیند آگیا چنا نچہ ابو جہل کو ان کا گھر پیند آگیا چنا نچہ ابو جہل نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا اور و ہیں رہنے لگا۔

حضرت صهیب رومی ماہر تاجر سے جو نبی انہوں نے اسلام قبول کیا کفار نے ان پر جورو جفا کے ایسے الیے حرب آذمائے جو پیاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلادیں۔ صهیب بیہ تمام دکھ اور اذبیتی صبر واطمینان سے جھیلتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اجرو ثواب کے امید وار رہے۔ جب رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ججرت کی اجازت عطافر مائی صهیب بھی ہجرت کے ارادہ سے فکلے ، قریش نے مزاحت کی انہیں مدینہ طیبہ کی طرف جانے سے دو اور کی اور ان پر گران مقرر کردیے ، تاکہ وہ اپنی تجارت سے حاصل کردہ مال یہاں سے نہ لے جائیں۔ انہوں نے ایک تدیر کی سخت ٹھنڈی رات تھی وہ بارباریت الخلاء کی طرف جانے گئے۔ بہرے دار جائیں۔ انہوں نے ایک تدیر کی سخت ٹھنڈی رات تھی وہ بارباریت الخلاء کی طرف جانے چکے سے کھک گے اور حکیم ان کے پیٹ بیل گربوٹ ہے وہ مطمئن ہو کر سوگے ، صہیب نے موقع غنیمت جانا چکیے سے کھک گے اور مکیب پالے کے پیٹ بیل گربوٹ ہے وہ مطمئن ہو کر سوگے ، صہیب نے موقع غنیمت جانا چکے سے کھک گے اور محبیب بارہ کی والوں کو خبر والرکیا آئر تم نے میرے قریب آئے کی کو شش کی تو تیروں سے تھانی کر دوں گا۔ صہیب ماہر تیر والوں کو خبر والرکیا آئر تم نے میرے قریب آئے کی کو شش کی تو تیروں سے تھانی کر دوں گا۔ صہیب ماہر تیر والوں کو خبر والرکیا آئر تم نے میرے قریب آئے کی کو شش کی تو تیروں سے تھانی کر دوں گا۔ صہیب ماہر تیر والوں کو خبر والرکیا آئر تم نے میرے قریب آئے کی کو شش کی تو تیروں سے تھانی کر دوں گا۔ صہیب ماہر تیر والوں کو خبر والرکیا آئر تم نے میرے قریب آئے کی کو شش کی تو تیروں ہے۔ صہیب خالی ہا تھ روانہ ہو گئے۔ ہم نے نفع خش تجارت کی آئم نے نفع خش تجارت کی ۔ می تو تی ہے۔ صہیب خالی ہو تھی تو تی ہو تی ہے۔ صہیب خالی ہو تیکی ان تو تی تو تھنٹ تبارت کی ۔ (۱)

میں نے یہ چند مثالیں صرف اس لئے بیان کردیں تاکہ آپ کو قریش کی افتاد طبع معلوم ہوجائے اور

<sup>(</sup>۱) سیرت ان بشام ص ۷۷ م



آپ ہے جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گے درنہ ظلم دربریت کی ہے جا کا بت اتنی دراز ہے کہ اس کے لئے گئی دفتر درکار ہوں گے۔اس کے بادجود ہم دیکھتے ہیں کہ کورباطن لوگ اسلام اور مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جنہوں نے مکہ عکر مہ میں تیرہ سال تک ہر افریت کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ مدافعت میں تلوار تو کجا ڈنڈ اتک نہ اٹھایا، ان پر ہزار ہافتم کی دست درازیاں کی گئیں، دبانے، کچلنے اور ملیامیٹ کردینے کی کوششیں کی گئیں۔ ان مصائب کی آیک ہلکی سی جھلک آپ گذشتہ صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ کردینے کی کوششیں کی گئیں۔ اسلام کا اصرار ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور بدر میں مسلمان صرف لوٹ مار کے لئے گئے شے۔ان کا مقصد اپنے معاشی حالات بہتر بنانا تھا اوروہ افلاس اور شکلہ سی کا مداواجا ہے تھے۔

یمال بیربات بھی پیش نظر رکھیں کہ قریش ستم رسیدہ مسلمانوں نے مند بند منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹے بائے وہ کم عقل تمی دستوں کو مند بند منورہ کی چراگا ہوں پر غارت گری کے لئے اکساتے رہے ، بید غارت گر کٹیرے چراگا ہوں پر حملہ آور ہوتے، مسلمانوں کے مویشی لوٹ لیتے ، ان کی کھیتیاں برباد کر جاتے ، اکاد کا مسلمان ہتھ چڑھ جاتا تواہے قتل کردیتے۔ گھروں کو آگ لگادیتے ، کنو کیں خراب کردیتے ، اس طرح مسلمانوں کی اقتصادی برحالی میں اضافہ کرتے اور ان کے معاشی حالات دگر گوں کرتے در ستے۔

۔ ایک غیور آدمی کے دل میں سوال پیدا ہو تا ہے کہ مسلمان اس ہمہ جہت جنگ کا اس انداز میں جواب کیوں نہیں دیتے تھے وہ اپنے دفاع میں سر گرمی کیوں نہیں دکھارہے تھے اور تحریک اسلامی جوابی کارروائی سے اجتناب کیوں کررہی تھی ؟ کیامسلمان حق پر نہ تھے ؟ کیاان کا خداان کا حامی و ناصر نہ تھا ؟

جولباً عرض ہے قبل از ہجرت کہ مکر مہ میں مسلمانوں کا مشر کوں سے جنگ وجدال سے پہلو تہی کرنا کئ حکمتوں پر مشتمل تھا۔

ا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلّم کی اطاعت، جب بھی کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلّم سلّم ا سے مشر کول کے خلاف جنگ وجدال کی اجازت طلب کرتا آپ ارشاد فرماتے: دہمیں قال کا حکم نہیں ملا"

یہ ممانعت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھی اللہ نے مسلمانوں کو قریش کے مقابلے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ ممانعت ابتدائی تربیت تھی، مراداللی تھی، مکہ کے عمومی حالات میں خصوصاً مسلمانوں کی بہود



اسی میں مضم تھی۔رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدتر حالات میں اپنے خاندان بنو ہاشم کی جمایت میں سرگرم عمل متھے۔ مکہ میں ایسی حکومت اور قیادت مفقود تھی جو آج کل کی مروجہ حکومتوں کے مطابق معاشرہ پر منظم تسلط رکھتی اور آپ کی تبلیغ کی راہ میں روڑے اٹکاتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی قبائلی جمایت کی چھتری تلے تبلیغ رسالت میں کسی اعلیٰ اتھارٹی کی مزاحت کے بغیر مصروف متھے۔

۲۔ جیساکہ ہم بیان کر چکے ہیں تحریک اسلامی کا تکی دور مسلم افراد کی تیاری اور تربیت کا دور تھا، اپنی جفا کار قوم میں انہیں مصائب و آلام پر صبر اور ضبط نفس کا سبق سکھایا جارہا تھا تا کہ وہ اہلِ عرب کی افتاد طبع کے مطابق اولین مرحلہ میں آپ سے باہر نہ ہوں باہر ہم وقتم کے موافق ونا موافق حالات میں ان کی طبیعت میں اعتدال اور ٹھہر اؤنظر آئے۔

سا۔ مسلم افراد کو جماعت کی روح سے آشنا کیا جارہا تھا کہ وہ اپناذاتی مفاد پیش نظر نہ رکھیں بلیحہ اپنی تمام سرگر میال اپنے قائد کے تابع فرمان کرلیں اور اسلامی معاشر ہ کی روح کے مطابق اتفاق واتحاد کو اپنا کر ترقی کی مناذل طے کریں۔

سے خالبًا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حکمت، عمدہ نصیحت، دل نشیں انداز اور نرمی ہے کی جانے والی تبلیغ

الل عرب قریش میں زیادہ مؤثر ثابت ہور ہی تھی، ان کی سیادت و قیادت کو چینئے کر ناان کے لئے نا قابل

بر داشت تھا۔ جنگ کی صورت میں ان کی عداوت، سر کشی اور عناد میں مزید اضافہ ہو تا اور سالہا سال

تک انتقام در انتقام کا سلسلہ چل پڑتا اور ان کے قلوب واز ہان مسموم ہو جاتے اور وہ مرتے دم تک اس
عداوت سے دست بر دار نہ ہوتے۔

۵۔ اس کا ایک حتمی سبب ہے بھی تھا کہ اگر مکہ میں مسلمانوں کو دفاع کا حق مل جاتا توباب بیٹے ، بھائی بھائی ، غلام و آقا میں جنگ چھڑ جاتی کیونکہ سب آپس میں رشتے ناطے رکھتے تھے۔ والدین اور خاندان کے بڑے ہی تھے جو اپنی مسلمان اولادیا عزیز وا قارب کو طرح طرح کی اذبیتیں پہنچارہ سے اور انہیں دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی سعی نامشکور میں منہمک تھے۔ اس صورت میں اہلِ عرب میں اسلام کے خلاف زہر یلا پروپیکنڈ احقیقت کاروپ دھارلیتا اور دشمنان اسلام کی بیبات سے ثابت ہوتی کہ مجد (صلی



الله عليه وسلم)باپ بيٹے، ميال بيوى، بھائى بھائى اور غلام و آقاميں نه صرف جدائى ڈال رہے ہيں بلحه انہيں ايک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرارہ ہيں ان کی تحريک نے خانہ جنگی شروع کرادی ہے۔ دعوت اسلامی کے ابتدائی مرحلہ میں ایسی کارروائی یقیناً نقصان دہ ہوتی کہ بھائی بھائی کو اور باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہاہے۔

الا علم اللی میں تھاکہ آج کے اکثر معاندین آئندہ اسلام کی فتخو نصرت کا نشان ہوں گے۔ان کا اثرور سوخ دعوتِ اسلامی کی تقویت کا باعث ہوگا۔ یہ لوگ اسلامی تحریک کا حسین سر مایہ قراریائیں گے بلحہ ان میں سے کئی افراد اسلامی لشکروں کی قیادت سنبھالیں گے۔اسلام کی سربلندی اور نشر واشاعت کے لئے ان کی خدمات نا قابل فراموش درجہ حاصل کرلیں گی۔ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت خالد بن الولید اس سلسلہ کی بہترین مثال ہیں۔

ے۔ دیگر معاشر وں اور عرب کے قبائلی معاشر ہی افتاد طبع اور روش جداگانہ خصوصیات رکھتی ہیں۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کی ثابت قدمی ، حق پر استقامت اور ظلم و ستم پر صبر عربوں کی مروت ، بہادری و دلیری جیسی خوبیوں میں زلزلہ برپاکر ویتا ہے اور وہ ہر قشم کے خطرات سے بے پروا ہو کر مظلوم کی مدد کے لئے سد سکندری بن جاتے ہیں۔ اس لئے جب حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ ہجرت کے اراوہ سے نکلے تو این الد غنہ پر (باوجود یکہ وہ مسلمان نہ تھا) ابو بحر جیسے کر یم النفس کی مہاجرت بہت شاق گذری اور اس نے آپ کو اپنی پناہ اور جو ارمیں لے لیا۔ جب کہ دوسر بے لوگوں کے ہاں اس طرح کی ثابت قدمی مذاتی اور جگ ہنسائی کا سبب ہوتی ہے۔

۸۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان کم تعداد میں سے اور حالات کا منطقی تقاضہ میں تھا کہ جنگ وجدال سے ہر ممکن اجتناب کیا جائے تاکہ دشمنانِ دین کو ان کے خلاف تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملے ، ورنہ مسلمان اور دعوت اسلامی ابتد ائی مرحلہ ہی میں کفار کے ہاتھوں ختم ہوجاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قال کو یوم بر رتک مؤخر فرما دیا۔ یقیناً اللہ اپنے کام پر غالب ہے ، اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے ، اپنے رسول علی سے کا حامی و ناصر ہے ، اپنے دشمنوں کو ہلاک فرمانے والا ہے اگر چہ مشرکوں کو بیر سب کھی براگے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔



یہ سب امور غزوہ کے اسباب و مقدمات ہیں ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مشر کوں کی کمر توڑ دی اور حق و انصاف کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو عزت و نصرت سے سر فراز فرمایا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی آپ کو ثابت قدمی بخشی ، غزوہ بدر کو فتح مبین ، دائمی نصر ت اور عظیم کامر افی منادیا۔



مسجد عريش

### عليزلاناليان كيديد

ふこうとなるといるはいいからいいいからしていまっている。そうこう

الم المحرب المرابع المعالم المرابع المعالم المرابع المعالم المرابع في المرابع المربع ا قدينا حدان الحقالة الجبدة حساكم ج

يانان من المنائد المنا كرك المالك وتة وزندا المك خدب رد حدد لاية كرالا الملا ولالا الد مايية لالي كيداداتك مح سالالتك من التارية الدارة التدرية مالكى د كوك مند المالكة

كالما بيدر من الماديد على الماديد الماديد الماديد على الماديد いいいというならいといいいといいいいはいいからいきとからいいいしょ うしいいいいりをしというといういいいいいいい

مقد ك ين الالفاظ يل لاصف ألال ب-

ومن المناهدة المناهدة المناهدة والإرن على الشربم ولوكان وم ضامة الم

्रियां अंतर विक्रियें के विकास

(م: سير - كيم افرايم )

ملانانان مكندكروريا مجوره لاء نه ما الله المريف النيم الميلاال ميذال مين الحديد المالية المين المين المين المين المين المين المن المن الم على كرام ك بعدر فول الله على الله عليه عم اور حفر ت يو بكر الصدين وي الله عند في بجر ت

يره كر تكيف دوم على يكل يو تاكروه بجيراً إلى المعالات كودير ا ياوعلوا ولدو كن يحوزو اور حداك كرواناء الرفي المجارا والبارا والمنادية الإالات جوز كانال

وعي المايد المناكر ب المناه المايد المراكة والم



## مدينه منوره مين جديد اسلامي معاشره

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے اولین روز ہی ہے امت اسلامیہ کی اساس اور قیام کے لئے بے مثال اور یکنا طریق کار کی بنیاد رکھی گئی، اور مضبوط و مشحکم، باہم مربوط اسلامی معاشرے کی تشکیل کا کام شروع ہو گیا، ایسا حبین و مثالی معاشرہ جس نے دنیا بھر میں مجوبیت کا درجہ پایا اور بدنی نوع انسان کی سعادت و فلاح کا ضامن قرار دیا گیا۔ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدّینہ منورہ میں آمہ کے فور آبعد اس سلسلہ میں بعض اہم اقد امات فرمائے اور اسلامی مملکت کے زیر سابہ یہ معاشرہ متوقع قیادت و حکم انی اور دیگر امور کے لئے تیزی سے تیاری کے مراحل طے کرنے لگا۔

#### مدینه طیبہ میں اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے اقدامات:

ا۔ وحدت عقیدہ سے وحدت فکر کا حصول: ہر ملمان اللہ تعالیٰ کی وحدائیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ اس کلمہ طیبہ، کلمہ توحید نے ان کے قلوب کو یکجا کر دیا۔ کلمہ توحید کے مفہوم کی گہر ائی اور گیر ائی ان کے ول و دماغ میں پوری طرح ساگئی اور تمام مسلمانوں کا اجتماعی ہدف ایمان کی تبلیغ بن گیا۔ است مسلمہ کا ہر فرودل و جان سے اس ہدف کے حصول کے لئے سر ایا جدو جمد نظر آئے لگا۔ تیجنہ وحدت فکر، وحدیث عمل اور وحدیث مقصد کے جلوے دکھائی وینے لگے۔

السلط التعمیر مسجد: ہجرت کے موقع پر جمال نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی اللہ کے حکم ہے بیٹھی سے آپ نے وہال مسجد تعمیر فرمائی۔ رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباہے مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوئے راستہ میں انصاد کے تمام قبائل آپ کی ناقہ کارخ اپنے آپ گھر وں کی طرف پھیر ناچا ہتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرف میزبانی عطافرمائیں۔ آپ ارشاد فرماتے تھے ''اس کار استہ چھوڑ دویہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پایند ہے' آپ کی سواری محوسفر رہی اور اس جگہ بیٹھ گئی جہال اب مسجد نبوی شریف ہے۔ آپ نے زمین کے مالکوں کو بلایا انہوں نے یہ زمین بطور تحفہ دینے کی پیش کش کی گر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اور مناسب قیت پر یہ زمین خرید لی۔ تعمیر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس شریک رہے اور صحابہ کے ساتھ رہ کر کام کرتے



رہاوران کے لئے اپنی پاکیزہ حیات میں بے نظیر اسوہ اور طرز عمل کا حسین نمونہ فراہم فرمایا۔
انہیں یہ شعور بخشا کہ عمل، جدو جمد اور محنت انسان کی عزت اور و قار میں اضافہ کرتے ہیں۔ محنت مشقت آدمی کے لئے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور یہ کامیائی کی علامت ہے۔
مسجد کابذات خود نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بدیادی کر دار تھا۔ امت مسلمہ کی حیات اور بقا سے متعلق متعدداہم معاملات کی انجام دہی اسی مرکز میں ہوتی تھی مثلاً:

- ا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی: باجماعت نماز در حقیقت امت اسلامیہ کی وحدت فکروعمل کی تیاری ہے، تمام مسلمان ایک صف میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح باہم مربوط اور مسلک ہوتے ہیں، امام کے پیچھے مسلمانوں کا صف ستہ ہونا انہیں نظم وضبط، اطاعت اور حسن اقتداء کی تعلیم دیتا ہے۔
- ب مجدور سگاه بھی تھی: یہال ملمان دین احکام سکھتے، قرآن مجید کی تعلیم پاتے اور مکارم اخلاق کی تربیت سے بھر دور ہوتے تھے۔
- ج۔ وینی اور دنیاوی امور میں باہم مشورہ: امور خیر میں باہمی مشورہ کے لئے مسلمانوں کا اجتماع مسجد ہی میں ہو تا تھا، یہیں ایک دوسر ہے کی خیر خواہی اور باہمی تعاون کے منصوب بنتے تھے۔
- د۔ <u>دارالعدالت :</u> مبجد ہی میں عدالت لگتی، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کے فیصلے فرماتے، کتاب اللہ کے احکام کے نفاذ کو عملی شکل دی جاتی، یا آپ کی اجازت سے آپ کا مقرر کردہ صحابی تنازعات کا فیصلہ کرتا تھا۔
- ھ۔ حکومتی کاروبار: مسجد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھواتے ، مختلف اطراف اور ممالک میں قاصد اور و فودروانہ فرماتے ، آنے والے و فدول کا استقبال کرتے اور معاہدے قلم بند کرواتے تھے۔
- و۔ <u>تدوین قر آن: معج</u>د ہی میں قر آن مجید کی سور تیں اور آیات تر تیب دی جاتیں۔ قر آن مجید کا جتنا حصہ نازل ہو تااہے اس کے مقام پر درج کر ایاجا تااور محفوظ کر لیاجا تا۔
- ز۔ <u>دار لقیادة:</u> مسجد ہی میں عُلم تیار ہوتے، قیاد تیں سونپی جاتیں، لشکر اور سریے ّروانہ کئے جاتے، لوگوں کو مذکورہ بالاامور کی صحیح انجام دہی کے لئے تربیت دی جاتی اور انہیں مناسب مدایات سے نواز اجاتا۔

بہر حال اسلامی معاشر ہے کی تشکیل، تغمیر اور ارتقاء ہے متعلق تمام اہم امور مسجد ہی میں انجام پاتے،
رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے عہد ہمایوں میں مسجد ہی تشریعی، حکومتی وغیرہ تمام سرگر میوں کا محور تھی،
تشریعی امور (بذریعہ و جی) عدالتی امور، حدود و قصاص کا نفاذ، مالی مسائل کے حل کی تدابیر، اقتصادی امور،
صد قات کی تخصیل اور تقسیم کے معاملات، غرض ہر اہم معاملہ میں مسجد ہی کومرکزی حیثیت حاصل تھی۔
مسجد ہی اس جدید اسلامی مملکت اور معاشر ہے کی ضرور توں کی کفیل تھی، ایک مسجد ہی نے انہیں کئی فتم کے محکموں اور د فاتر سے بے نیاذ کر دیا تھا۔

٣ مؤافات:

اِنَّ الْنَهْ نَنَ اَمْنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهُنُوا جُولَ المان السَّاد وول سَهُ المِن المَّا اورول سَهُ المِن المُنَا اللهِ مُوا نَفْسُهِ مُ فُسَيِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

(سورة الانفال-آيت: ٢٤)

رسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے ارشاد فرمایا: "الله کی خوشنودی کے لئے دو، دو آپس میں بھائی بھائی ہھائی ہمائی ہو جاؤ"۔ آپ نے حق اور مساوات پر مسلمانوں کے مابین مؤاخات قائم فرمائی۔ مکه مکر مه میں مؤاخات کا نقشہ بیہ تھا۔

حضور صلى الله عليه وسلم
حضر ت ابو بحر رضى الله عنه
حضر ت حمزه رضى الله عنه
حضر ت حمزه رضى الله عنه
حضر ت عمنان رضى الله عنه
حضر ت عبان رضى الله عنه
حضر ت عباده بن الحارث رضى الله عنه
حضر ت مصعب بن عمير رضى الله عنه
حضر ت ابو عبيده بن الجراح رضى الله عنه
حضر ت سعيد بن ذيد رضى الله عنه



بعد ازال آپ نے انصار میں باہم مواخات قائم فرمائی اور ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے در میان مؤاخات كارشته قائم كيا\_مفلس اور مالدار، آقااور مولى سب يكسال تص\_اسلام كے دامن رحت ميں سب شانه بشانہ کھڑے تھے۔اس مواخات نے دور جاہلیت میں حلیف بن جانے کی رسم کے نغم البدل کی حیثیت اختیار كرلى۔ اور مسلمان اجتماعی طور پر يک جان ہو گئے۔ تمام حقوق اور فرائض ميں وہ عملی طور پر محبت كرنے والے دو بھائی بن گئے۔ صرف وہ شخصی اور انفر ادی فرق باقی رہاجو دو سکے بھائیوں میں بھی باقی رہتا ہے۔اس مؤاخات کے بدولرہا نتائج انہو نے اور عجیب نہ تھے۔اسلام نے اس سے عبل ہی امت مسلّمہ کے تمام افراد کے ماہین "لااله الا الله محمد رسُول الله " كي صورت مين وحدت فكر ، وحدت عقيده اوروحدت منزل كي روح يجوعك كران میں اجتماعی سوچ پیدا کر دی تھی۔اس اخوت اور بھائی چارے نے مسلمانوں کو گرال قدر اخلاق سے مزین کر دیا اوران کی انفرادی اور اجتماعی پوشیده صلاحیتوں کوروزروشن کی طرح واضح کر دیا۔ یہ انصار ہیں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہماری آدھی زمینیں اور کھیتیاں لے لیں اور انہیں ہمارے مہاجر بھائیوں کے حوالے کردیں۔ آپ نے قبول نہ فرمایا تووہ زرعی پیداوار اور پھلوں کا نصف حستہ اپنے مہا جربھا ئیوں کے حوالے كرنے لگے۔انصار كے اس طرز عمل كى توصيف اور الله تعالىٰ كے مال ان كے مرتبہ كے بيان ميں بيہ آيت نازل يونى:

> وَالَّنِيْنِيَ تَبُوَّوُ السَّارُو الْمِيْمَانُ مِنْ تَبْرُلُمُ ادرال وَلُولَ لِيهِ بِي بِعِرْمِ عَلَى الرَّا يُعِيُّونَ مَنْ هَاجَرَالْيُرِمُ وَلاَ يَجِدُونَ مِنْ مِلْ اللهِ ا فِيْ صُدُ وَرِيْمُ حَاجَتُهُ مِنَّا أُوْتُوا وَيُؤْرِرُونَ مِن أَنْ مُتَكِيمِ اور جَهِ كُولُول اس الله السكية وابن الراف عَلَى ٱلْفُيْمِيمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ تَنْتِي بْسِ يَاتِاوِرُكُوا يَعْمِ الْرَكَ مَدْمِ كَفَيْنِهُ الموفوات التي يَارِد وَمَنْ يُوْقَ شُخْ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُولِينَ الرَّجِنُ وَخِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُولِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### (سورة الحشر\_آيت: ٩)

انصار کے اس گرال فدر ایثار اور مؤاخات نے مہاجرین صحابہ میں خود داری اور عزت نفس کے جذبات بیدار کرو نئے۔ مکہ مکرمہ سے خالی ہاتھ آنے والے اپنا کاروبار ، مال و متاع اور بھر ہے پُرے گھر دین البیٰ کی نصرت اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے چھوڑنے والے مهاجرین کی بھاری تعداد نے انصار کی اس فراخ دلانہ پیش کش کو شکریہ کے ساتھ واپس کردیا۔ انصار کے عطیات قبول کرنے سے معذرت کرلی اور اینے پیروں پر



کھڑے ہونے کے لئے مختلف قتم کے کام اور محت مز دوری کرنے لگے۔ اور کم یا زیادہ اجرت کی پروانہ کی۔ چنانچہ حضرت معدین الربیع رضی اللہ عنہ سے چنانچہ حضرت معدین الربیع رضی اللہ عنہ سے بازار کا راستہ یو چھا، وہاں جا کر خرید و فرو خت کرنے لگے اور بہت کم عرصہ میں اتنا منافع کمایا کہ اہل ثروت میں شار ہونے لگے ، اللہ تعالی نے ایثار پیشہ انصار اور خود دار مہاجرین مجھی کویر کتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہوئے۔

مؤاخات کے نتیجہ میں مهاجرین اور انصار موت کی صورت میں ایک دوسر سے کے دار شہنا کرتے تھے یمال تک کہ ارشادِ اللی نازل ہوا :

وَأُولُوا الْرَبْحَامِ بَعُضْمُ أُولَىٰ بِبَعُضِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ اله

اوراس وراثت كاحكم منسوخ ہو گیا۔

مؤاخات کے عمل نے مسلمانوں کوگر مئی کردارہے آشناکر دیااور انہیں اسلام کی کھالی میں جمع کر دیاوہ ایک خاندان کے افراد کی طرح ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے۔ ایک جسم کی مثال کہ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچی ہے تو پورا جسم بخار اور بیداری میں مبتلار ہتا ہے۔ ان میں علاقائی، قبا کلی، طبقاتی ہر قسم کی عصبیت حرف غلط کی طرح مٹ گئی، وہ ایسے معاشرے کے قابل قدر فرزند بن گئے جس کا ہر فرد مساوی حقوق رکھتا تھا۔

مدینہ طیبہ میں تین گروہ آباد سے (۱) مسلمان مہاجرین اور انصار (۲) یہود ، یہود عرصہ بعید سے مدینہ طیبہ میں آباد سے اور تورات کی شارت کے مطابق بیڑ ب میں تشریف لانے والے نبی آخر الزمال کے منتظر شخص کہ نبی منتظر انہیں میں سے مبعوث ہوگا، وہ او س اور خزرج کوڈر ایا کرتے سے اور کہتے سے کہ عنقریب نبی آخر الزمال کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ ان کے جھنڈ ہے تلے انہیں تہہ تیج کریں گے۔ لیکن جب آپ کا ظہور ہواتو آپ پر ایمان نہ لائے اور دین اسلام سے لا تعلق رہے۔ (۳) بیڑ ب کے باقی ماندہ مشرک۔ آپ کا ظہور ہواتو آپ پر ایمان نہ لائے اور دین اسلام سے لا تعلق رہے۔ (۳) بیڑ ب کے باقی ماندہ مشرک۔ آپ نے سب کو ان کے حال پر رہنے دیا کیو نکہ دین میں جر نہیں ہے۔ تاہم مذکور الصدر شیوں آپ نے سب کو ان کے حال پر رہنے دیا کہ ہر گروہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور مکمل امن و سکون گروہ ہوں میں شنظیم اور تعلق نہایت ضروری تھا تا کہ ہر گروہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور مکمل امن و سکون



کے ساتھ ذندگی گزارے۔اور مکہ مکر مہ کو چھوڑنے اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی حکمت واضح ہوجائے۔
اللہ تعالیٰ اوراس کے رسٹول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سر زمین مکہ مکر مدہ ہجرت کے بعد اسلام کو بغیر
کسی رکاوٹ، مصیبت و دشواری کے رسالت محمدیہ کی تبلیغ کے لئے بہترین ٹھکانہ میسر آگیا، یہاں اہلِ مکہ کے
سے مظالم ناپید تھے۔اور کسی قتم کے خوف اور رکاوٹ کے بغیر جس کا جی چاہتا اپنی خوشی سے اسلام میں واخل
ہوجاتا تھا۔

#### ٣\_ المليثرب عمامه:

اسی حکمت کے پیش نظر یہود سے معاہدہ ہوا تا کہ ان کی فتنہ انگیزی اور شر سے امن ہواوراس ابتدائی مرحلہ میں صرف ایک دشمن (قریش مکہ ) سے نیٹنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں، یہوداور مشر کین کے در میان ایک معاہدہ طے کیا، جس میں اس جدید معاشرہ سے متعلق ہر گردہ کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا۔





# اہل یثر ب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا متن بالیت اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا متن بالیت اللہ اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا متن بالیت اللہ اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا متن بالیت بال

یہ تحریری دستاویز اللہ کے نبی محمد (رسول اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش اور یزب کے اہلِ ایمان اور الن لوگوں کے متعلق ہے جوان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمر اہ جنگ میں حصتہ لیں، یہ تمام گروہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ایک علیحدہ وحدت متصور ہوں گے۔

- ج قریش سے تعلق رکھنے والے مهاجرین اپنی دیت اور خول بہا کے معاملات میں اپنے قبیلہ کے طے شدہ رواج پر عمل کریں گے۔ اپنے قیدیوں کو مناسب فدید دے کر چھڑ اکیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل وانصاف کابر تاؤکریں گے۔
- اور بنوعوف اپنی حالت پر بر قرار رہیں گے ، خول بہا کا سابقہ طریقہ ان میں بر قرار رہے گا ، اور ہر گروہ عدل و انساف کے نقاضوں کوبر قرار رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدید دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور (خزرج میں سے) موحارث اپنی حالت پربر قرار رہیں گے، ان میں خول بہاکا طریقہ حسب سابق قائم رہے گااور ہر گروہ عدل وانصاف کے تقاضوں کوبر قرار رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑ اے گا۔
- اور بنو ساعدہ اپنی حالت پربر قرار رہیں گے اور ان میں خول بھاکا طریقہ حسب سابق قائم رہے گا اور ہر گروہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑ اسے گا۔
- اور بعوجشم اپنی حالت پربر قرار رہیں گے اور حسب سابق اپنے خوں بہامل کر ادا کریں گے اور ہر گردہ عدل
   وانصاف کے نقاضوں کو ملح ظار کھتے ہوئے اپنے قید یوں کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور بنو نجارا پنی حالت پربر قرار رہیں گے اور حسب سابق اپنے خول بہا مل کر اداکریں گے اور ہر گروہ عدل
   وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قید یوں کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور بنو عمر و بن عوف اپنی حالت پر بر قرار رہیں گے ، حسب سابق اپنے خوں بہاادا کریں گے اور ہر گروہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے قید یول کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔



- اور بنو النبیت اپنی حالت پربر قرار رہیں گے۔ حسب سابق اپنے خوں بھاادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و
   انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے قید یوں کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور بنواوس اپنی حالت پر بر قرار رئیں گے۔ حسب سابق اپنے خوں بہاادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انساف کے نقاضوں کے مطابق اپنے قید ہوں کو فدریہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- ہ اور اہل ایمان اپنے کسی مقروض کو نے بارو مدوگار نہیں چھوڑیں گے بلحہ قاعدہ کے مطابق فدیہ یا تاوان کی ادائیگی میں اس کی مدو کریں گے۔
  - اور کسی مؤمن کے آزاد کروہ غلام کو کوئی دوسر امؤمن حلیف نہیں سنائے گا۔
- اور یہ کہ تمام اہل تقویٰ مومن متحد ہو کر ہر اُس شخص کی مخالفت کریں گے جو سر کثی کرے، ظلم، گناہ، تعدی سے کام لے یالہ اِیمان میں فساد پھیلائے، تمام مسلمان متحد ہو کرایسے شخص کی مخالفت کریں گے خواہ دہ ان میں سے کسی کابیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- ا کوئی مؤمن کسی دوسرے مومن کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کرے گالور نہ ہی وہ کسی مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے گا۔
- اور الله كاذمه (پناه) سب كے لئے كيسال ہے۔ اونی مسلمان بھی پناه دے سكتا ہے، اور مومن دوسر سے لوگوں كے مقابله ميں باہم بھائی بھائی اور مددگار ہیں۔
- چ یہود میں سے جو بھی ہماراا تباع کرے گا سے مدداور مساوات حاصل ہوگی، نہ توان پر ظلم ہوگانہ ہی ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی۔
- کام اہلِ ایمان کی صلح برابر اور یکساں ہے ، کوئی مومن قبال فی سبیل اللہ میں دوسر ہے مومن کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گالوراہے تمام مسلمانوں کے در میان عدل و مساوات کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔
  - 😸 اور جو لشکر ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوگائی کے افراد ایک دوسرے کی جائشینی کریں گے۔
    - المرايمان كفارے انتقام لينے ميں ايك دوسرے كى مددكريں گے۔
    - 🕸 تمام متقی مسلمان اسلام کے احسن اور اقوم طریقتہ پر کار بندر ہیں گے۔
- اور مدینہ کا کوئی مشرک قریش کے کسی شخص کو مال پاجان کا تحفظ نہیں دے گا نہ ہی مسلمانوں کے مقابلہ میں اس کی مدود حمایت کرے گا۔



- اور جو شخص کسی مومن کوناحق قتل کرے گا ہے مقتول کے بدلے بطور قصاص قتل کیا جائے گا الآبیہ کہ مقتول کا وارث خون بہالینے پر راضی ہو جائے۔اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔
- پروہ مسلمان جواس معاہدے کے مندرجات کی تعمیل کا قراری ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتاہے اس کے لئے یہ ہر گز جائز نہ ہوگا کہ وہ کمی فتنہ انگیز کی حمایت کر بےیاسے پناہ دے۔جو کسی ایسے مجرم کی حمایت کرے گایاسے پناہ دے گاوہ قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا مستحق ہوگا جس دن نہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدید لیاجائے گا۔
  - 🧇 جب مسلمانوں میں کی قتم کا تناذہ ہو گا سے اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیاجائے گا۔
    - 😸 جبتک جنگ رہے گی، یہودی معلمانوں کے ساتھ مل کر اخر اجات پر داشت کریں گے۔
- اوریہ کہ بنوعوف کے بہودی اپنے حلیفوں اور موالی سمیت مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق متصور ہوں گے ، ببودا پنے دین اور مسلمان اپنے دین پر کاربندر ہیں گے۔البتہ جس نے ظلم یا گناہ کاار تکاب کیاوہ اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔
- اور بنو نجار کے یہودیوں کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔ اور بنو الحارث کے یہود کے لئے وہی کچھ سے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے اور بنو ساعدہ کے یہود کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔
- اور بنو جشم کے یہودیوں کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے، اور بنو اوس کے یہودیوں کے لئے ہے، اور بنو اوس کے یہودیوں کے لئے ہے اور بنو تغلبہ کے یہودیوں کے لئے وہی پچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔ البتہ جس نے ظلم یا گناہ (عہد شکنی) کاار تکاب کیا تووہ خود کو اور اینے گھر انے کو مصیبت میں ڈالے گا۔
- اور جفنہ (بنو نقلبہ قبیلہ کی ایک شاخ) اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ان کے اصل (بنو نقلبہ) کو حاصل ہیں۔ حاصل ہیں۔
- اور بوشطیبہ کو بھی وہی مراعات اور حقوق حاصل ہوں گے جو بنو عوف کے بہود کے لئے ہیں اور بید کہ ہر ایک پراس معاہدے کی پابندی لازمی ہے۔عہد شکنی نہ ہو۔
  - 🛞 اور بنو نقلبہ کے موالی کو اصل (بنو نقلبہ) کے حقوق حاصل ہوں گے۔

( بالله

- اور يبودى قبائل كى تمام ذيلى شاخول كوان كے اصل جيسے حقوق حاصل ہول گے۔
- اور یہ کہ ان میں ہے کوئی فردمحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر نہیں تکے گا۔
- اوریہ کہ کسی چوٹ یاز خم کابدلہ لینے میں رکاوٹ شیں ڈالی جائے گی، جو کوئی خونریزی کامر تکب ہوگا تواس کا دبال اس پر اور اس کے گھر والوں پر ہوگا ور نہ یہ ظلم ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس (ظلم) سے بری الذمہ ہے۔
  - اور يبود بول بران كے مصارف كابار مو گااور مسلمانول بران كے مصارف كا\_
- اس معاہدہ میں شامل ہونے والوں کے خلاف آگر کوئی جنگ کرے گاتو تمام فریق متاثرہ فریق کی مدد کریں گے
- جر فرایق دوسرے کی خیر خواہی کرے گا عہد شکنی نہیں ہوگی اور ہر مظلوم کی بھر حال جمایت و مدد کی جائے گا۔ گ۔
- جب تک جنگ رہے گی یمودی اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کے مصارف بر داشت کریں گے۔
  - اس دستاویز میں شامل لوگوں کے لئے صدود پیز ب کا اندرونی علاقہ حرم کی حیثیت رکھے گا۔
- پناہ حاصل کرنے والا پناہ دینے والے کی طرح ہے ، کوئی اسے ضرر نہیں پہنچائے گااور وہ خود عہد شکنی نہیں کرے گا۔
  - 😸 کسی پناہ گاہ میں رہنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گا۔
- اس معاہدہ کو تشکیم کرنے والوں میں اگر کوئی نئی بات بیدا ہویا کوئی جھڑا جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو یہ متنازعہ معاملہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیاجائے گا۔اللہ کی تائید ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس دستاویز کے مندر جات کی زیادہ احتیاط اور وفاداری سے تعمیل کرے گا۔
  - اوریہ کہ قریش اور ان کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گا۔
  - اوریہ کہ یثرب پر حملہ کی صورت میں سب فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔
- ان مسلمانوں میں جواپنے حلیف کے ساتھ صلّح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہوداس سے صلح کر اس سے صلح کر اس کے ساتھ کرنے کے لئے یہود کو دعوت دیں گے تو مسلمان بھی اس صلح کو قبول کرلیس



گے۔ اللّا سے کہ کوئی دین اور مذہب کے لئے جنگ کرے۔ (اس سے صلح کی دعوت نا قابل قبول ہوگی) اللہ متمام فریق اپنے اپنے علاقہ کی جانب سے دفاع کے ذمہ دار ہوں گے۔

اس دستاویز والول کے ساتھ خالص و فاشعاری کابرتاؤ کریں۔ قرار دادی پایندی کی جائے عہدشکنی نہ ہو،
اس دستاویز والول کے ساتھ خالص و فاشعاری کابرتاؤ کریں۔ قرار دادی پایندی کی جائے عہدشکنی نہ ہو،
نیادتی کرنے والا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس دستاویز کے مندر جات کی
نیادہ سے نیادہ صدافت اور و فاشعاری سے لتمیل کرے گا۔

یہ نوشتہ (معاہدہ) کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہیں آئے گا (اسے اس کے جرم کی سز اسلے گی) جو جنگ کے لئے نکلے گایا گھر میں رہے گا دونوں امن کے حقد ار ہوں گے ان سے مؤاخذہ نہیں ہو گا البتہ ظالم اور عہد شکن اس سے مشتنی رہیں گے۔ جو فرو اس دستاویز کے مندرجات کی وفا شعاری اور احتیاط سے تغییل کرے گا تواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے نگہبان ہوں گے۔ (ا)۔

اس دستاویز نے مدینہ طیبہ میں امن و سکون کی بدیاد فراہم کردی اور باشندگانِ شہر کے در میان ممکنہ اختلاف اور فتنہ فساد کے رائے بند کردیئے۔ مختلف نظریات کے حامل نتینوں گروہوں کے در میان باہمی تعلقات کی حدود متعین کردی گئیں۔

#### اس معامدے کا خلاصہ بیت :

ا۔ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ اور قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم ہیں، تمام امور میں آخری اور حتی فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ احکام اللی کے مطابق اور امت مسلمہ کے مفاد اور مصالح کی روشنی میں فیصلے صادر فرمائیں گے۔

ب مکہ مکرمہ کی طرح مکہ بینہ منورہ کو بھی حرم قرار دے دیا گیااور اس کی حدود کی تعیین کر دی گئی۔ ح۔ تمام مسلمان مہاجر، انصار، عرب، غیر عرب، آزاد، غلام، امیر، غریب خواہوہ کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں سب ایک قوم ہیں، قبائلی اور علا قائی عصبیت کی جگہ اخوتِ اسلامیہ اصل قرار دی گئی۔

> (۱) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة ، دُاكثر محمد بن محمد ابي شهبه ج٣ ص ٥٥-٥٩\_ سيرت لئن بشام ص٥٠١هـ ٥٠٣

(جازالاین)

د۔ اس صحیفے سے قصاص کا حکم لا گو ہو گیا اور انتقام کا سلسلہ بند ہو گیا، جرم کی سزاجماعت کی ذمہ وار ک بن گئے۔ مجرم سے احکام اللی کے مطابق قصاص لینا لازم ہوا۔ اس طرح واخلی جنگیس اور قبا کلی عداوتیں ختم ہو گئیں، اور ہر طرح کی عصبیت مٹ گئے۔

ھ۔ اس معاہدے نے تمام مسلمانوں کو حالت امن اور حالت جنگ میں ایک ہی لڑی میں پرودیا، اسی طرح مدینہ کے رہائٹی دوسرے مذاہب کے پیروکار اور مسلمان امن و جنگ میں کیساں طور پر امن و امان ر قرار رکھنے اور حالات بہتر بنانے کے ذمہ دار قرار پائے۔اس طرح اس جماعت کے افر اد (خواہ کی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں) کے لئے معاشر ہے میں امن کے قیام کے لئے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا۔سب شہر کے دفاع، شہر میں امن وامان کی بر قراری اور شہری حدود کے احترام کے لئے جواب دہ بن گئے۔

اس معاہدے نے دور جاہلیت میں عرب میں معروف اور تسلیم شدہ بعض ان امور کوبر قرار رکھا جن میں افراد یا معاشرہ کی بھلائی مضمر تھی، چنانچہ مہاجر مسلمانوں کی جماعت پراپ تمام افراد کی طرف ہے دیت اور جرمانے کی اوائیگی کی ذمہ داری رکھی گئی اور انہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بنادیا گیا۔ ہر قبیلہ پریہ ذمہ داری عائد کردی گئی کہ وہ اپنے قبیلہ کے کسی فرد کے جرم کی صورت میں دیت اور جرمانے کا ذمہ دار اور مسئول ہوگا۔

پناہ دینے کا حق پر قرار رکھا گیالیکن اس میں ایک شق بڑھادی گئی کہ قریش کے کسی مشرک یاان کے کسی حمایتی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ان کی جان اور مال کا دفاع نہیں کیا جائے گا۔اس شق کے اضافے کا سبب مجتابے بیان نہیں۔

۔ مدینہ طیبہ کے باشندوں کے لئے اپنے اند بہب کے مطابق عبادت کی آذادی بر قرار رکھی گئی۔اور سے کہ اگر کوئی شخص اپنی رضا مندی اور خوشی سے اسلام قبول کرناچاہے گا تواسے اس کا حق حاصل ہو گااور اسے نہیں روکا جائے گا۔

#### ۵۔ تحویل قبلہ:

شروع شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم مکہ مکر مہ میں نماز پڑھتے وقت اپنارخ اس طرح رکھتے کہ کعبہ اور بیت الممقدس دونوں سامنے ہوتے تھے، آپ کی دلی آرزو تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، سم جے میں آپ کو اپنارخ مبارک بیت اللہ شریف



کی طرف موڑنے کا تھم ملا۔

قَلْ نَزُى تَقَلَّبُ وَجُهِ هَ فَى وَلِي السَّمَا وَهُ وَهُ هَ فَى وَلِي مَهِمَ السَّمَا وَهُ وَهِمَ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَالِيَ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمَاسِ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمَاسِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْوِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

مُنكُرلياكرو (سورة البقرة\_آيت:١٣٨)

یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق نازل ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہو، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے یہودو نصاریٰ کے ان معترضین کی زبانیں گنگ ہو گئیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ "مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حالت و یکھو ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن عبادت کے وقت ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں،اگر ہم نہ ہوتے تو انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو تا کہ وہ اپنی نماز میں منہ کس طرف کریں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیا ہوا ہے ان کاد عویٰ تو یہ ہے کہ وہ ملت اہر اہیم کے پیروکار ہیں لیکن اہر اہیم کے کعبہ کی طرف رخ نہیں کرتے ؟"

مسلمان دن میں پانچ مر شبہ اپنی نمازوں میں اپنے قبلہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہونے گئے، ان کے چہروں کے ساتھ ان کے قلوب وازبان بھی کعبہ رخ ہوگئے، توجہ کی یہ وحدت مسلمانوں کی وحدت کی علامت بن گئی، ان کے قلوب کلمتہ اللہ، ہدایت اللہی اور دین اسلام پر متحد و متنق ہوگئے۔ قبلہ کی تبدیلی مسلمانوں کے قلوب کا امتحان تھا اور اللہ اور اس کی رسمول پر ان کے غیر متز لزل ایمان کی آزمائش تھی، اطاعت مسلمانوں کے قلوب کا امتحان تھا اور اللہ اور اس کی رسمول پر ان کے غیر متز لزل ایمان کی آزمائش تھی، اطاعت اللی اور اطاعت رسمول پر ان کی استفقامت کا حسین اظہار تھا۔ تحویل قبلہ کا ایک واضح فائدہ یہ بھی ہوا کہ منافقوں کے نفاق کا پر دہ چاک ہوگیا۔

رسئول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر اقدامات لئے تاکہ مملکت اسلامیہ ٹھوس ، پائیدار اور جداگانہ بنیادوں پر قائم ہو،امت اسلامیہ کوا پنے نئے مشتقر (مدینہ منورہ) میں مکمل امن وامان حاصل رہے اور داخلی طور پر ان تمام ذرائع کاخاتمہ کر دیاجائے جس سے مختلف قبائل اور طبقات میں فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ حالات کو انتشار کا شکار بنانے والے تمام امورکی ممکنہ پیش بندی کے بعد رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو انتشار کا شکار بنانے والے تمام امورکی ممکنہ پیش بندی کے بعد رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



اندرونِ شہر اور مدّینہ کے قرب وجوار میں حکمت اور بہترین انداز میں وعظ ونصیحت کے ساتھ وعوت و تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔

لیکن قریش اور ان کے حامی پھر بھی چین سے نہ بیٹھ۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور قریش کی وجہ سے مکہ مکر مہ جیسے محرّم شہر کو خیر باد کہناان کے حسد و کینے میں کمی نہ کر سکا۔ان کے دلوں میں برابر دشمنی اور عداوت کے شعلے بھو کتے رہے وہ آپ کو قتل کر کے اس نئے دین کا خاتمہ چاہتے تھے۔

مدینہ طیبہ کی طرف آپ کی ججرت سے حالات کار خبدل گیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کسی قتم کی رکاوٹ کے بغیر اسلام کا پیغام پھیلنے لگا، ان کا جذبہ انتقام اور جنون دیوا نگی کی حدول کو چھونے لگا، انہیں رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے اقد امات سے سخت خطر ہے کا حساس ہونے لگا چنا نچہ انہوں نے ان اقد امات کے برگ وہار اور ثمر ات کے حصول سے پہلے اپنی جدو جمد دو چند کر دی جو مسلمان مکہ میں ان کی قید میں شخص ان پر طلم و ستم کے بہاڑ توڑنے لگے، شاید کہ وہ ان ستم رانیوں سے گھر اکر شرک و کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ مدینہ طیبہ کی چراگا ہوں کی طرف چور ڈاکو بھیجنے لگے تاکہ وہ مسلمانوں کے مویش لوٹ لیس ان کی کھیتیاں تباہ کر دیں اور جو پچھ ان کے ہاتھ لگے لے کر چبیت ہو جائیں۔ جس شخص کے بارے میں انہیں ذرابھر شبہ ہو تاکہ وہ مدکہ ینہ طیبہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی سخت نگر انی کرتے تاکہ وہ قرآن اور اسلام طیبہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم سے دورر کھنے سے واقف نہ ہو ، ہر ذراجہ سے اس کو اس خیال سے بازر کھتے ، اسے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دورر کھنے کے لئے ہر بعتن کرتے ڈراتے دھمکاتے ، مال ودولت کا لا گے دیتے ، یار می دوستی کے حوالے دیتے۔

ملمانول پریت الله کی زیارت، عمره اور فج کی ممانعت کروی گئی۔

حالات اسی ڈگر پر چلتے رہے مسلمانوں کو ان تکلیف دہ حالات سے عہدہ بر آ ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اب وہ حق کی سربلندی کے لئے جنگ کی اجازت کے خواہش مند شے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہواور آنوائش میں مبتلا کمز ور مسلمانوں کی خلاصی ہو، رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کی تیاری میں مصروف شے آنوائش میں مبتلا کمز ور مسلمانوں کی خلاصی ہو، رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کی ترخیب دے رہے تھے۔ انہیں تیر اندازی، گھڑ سواری اور میاڑوں مقابلہ بازی کی مشقیں کروارہ سے تھے، اپنے اصحاب کو مدینہ طیبہ کے اردگر دکے تمام راستوں، وادیوں اور میاڑوں سے واقف کرارہ سے تھے، تاکہ انہیں اردگر دکے حالات اور قبائل سے پوری واقفیت ہوجائے۔ اور آنے والے دنوں میں انہیں حالات سے شختے وقت کی قتم کی دشواری نہ ہو۔ آپ مسلمانوں کی جسمانی، روحانی اور ایمانی دنوں میں انہیں حالات سے شختے وقت کی قتم کی دشواری نہ ہو۔ آپ مسلمانوں کی جسمانی، روحانی اور ایمانی



تربیت فرمارہ مجھی،اس تربیت اور تیاری سے تمام مسلمان امت واحد بن گئے، یکجان ویک قالب، ہر لمحہ اپنی جان اور مال کو اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار۔

اس مرحلہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرایا (چھوٹے چھوٹے فوجی دستے) روانہ کرنے گئے۔
بعض او قات آپ خود بھی تشریف لے جاتے، جنگی حکمت عملی کے تحت فوجی دستوں نے نگرانی اور نقل و
حرکت شروع کردی، یہ سب کارروائیال بدر سے پہلے تھیں۔بدر نے ان سر گرمیوں کا خاتمہ کردیا اور نگراہیں
کشادہ کردیں، غروہ بدر کے بعد فتح وکا مرانی کے نئے ابواب قم ہونے لگے۔ اب ہم اس مبارک غروہ کے مختلف
پہلوؤں کاذکر خیر شروع کرتے ہیں۔





## غزوه عبدر كاليس منظر

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینه طیبه کی طرف ججرت اور واقعه ۶ تخله (جس میں مسلمانوں کے ہا تھوں عمر والحضر می ماراگیا) کے در میان تقریباً پندرہ مہینے گذر ہے، اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے است کی تشکیل فرمائی اور ان کے وطن مکرینہ منورہ کو ایمان، اخوت اور فداکاری کے جذبات سے مالامال کر دیا۔ تمام لوگول کو ایک شریعت پر جمع کردیا اور مساوات قائم کردی اور ارد گرد کے قبائل (جُہینہ، بلی اور ضمرہ) کو معاہدوں میں شریک کرلیایاوہ حسب خواہش اسلام میں داخل ہو گئے، اہل مکہ کی شام کی طرف تجارت بند ہو گئی یا اختتام کے قریب جا پینی اس طرح اہل مکہ کی گردن مسلمانوں کے شکنج میں چینس گئی، کئی چھوٹے غزوات میں حضور صلی الله علیه وسلم خود به نفس نفیس شریک ہوئے اور صحابہ کو گشتی دستوں کی صورت میں او هر او هر روانه فرمایا، اگرچه ان غزوات اور سرایا میں عموماً جنگ کی نوب شیس آئی تاہم قریش اور مجازی قبائل کو علم ہو گیا کہ مسلمان "جھیلولور پر داشت کرو" کی کیفیت سے نکل چکے ہیں اب وہ عسکری اور اقتصادی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں۔مدینہ طیبہ اور اس کی چراگا ہوں پر غارت گروں کے جملے بند ہو گئے ہیں۔مسلمان نہ صرف اپنے غصب كرده حقوق كى بازيانى كے لئے تيار ہيں بلحدوہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قاصدول اور مبلغول كے تحفظ ير كمربسة بين اور اسلام قبول كرنے والول كى راہ ميں روڑے اٹكانے والوں سے دوبد و مقابلہ كر سكتے ہيں۔ بيرچار سرايا (۱) اور چار غزوات، (۲) غزوہ بدر اور اس کے بعد و قوع پذیر ہونے والے غزوات و سر لیا کی تمہید تھے۔ اور مسلمانوں کے لئے بوے بوے معرکوں میں شامل ہونے کی تربیت اور مشق کا درجہ رکھتے تھے، ان ابتدائی غزوات وسر ایا ہے مسلمانوں پر نئے حقائق منکشف ہوئے انہیں کھود کریداور جراعت وبہادری کاسبق ملاء مدینہ

<sup>(</sup>۱) سریه ۶ حمز ه بن عبدالمطلب، سریه ۶ عبیده بن الحارث، سریه ۶ سعد بن ایل و قاص اور سریع نخله – (۲) غزوه ۶ و دّان ، غزوه ۶ بواط ، غزوه ۶ بدرالاولی اور غزوه ۶ العشیر ه –



طیبہ کے اردگرد آباد قبائل کے علاقوں اور مسلمانوں کے بارے ہیں ان کے خیالات سے آگاہی ہوئی۔ بسااو قات اس فتم کی فوجی مہموں سے الن قبائل کے لوگوں سے ربط و تعلق بڑھا، اس میل جول کے نتیجہ میں گئی قبائل اسلام میں داخل ہوئے یاوہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب مدینہ طیبہ اور اس کے اردگر دووقتم کے لوگ تھے (۱) مسلمان ، (۲) مسلمانوں کے حلیف۔ صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے اردگر دصحر امیں گشت پر رہتے گویا یہ اعلان تھا کہ اب است مسلمہ کے اقتدار کا سورج طلوع ہورہا ہے اور اس کی نور انی شعاعیں پوری آب و تاب سے اعلان تھا کہ اب است مسلمہ کے اقتدار کا سورج طلوع ہورہا ہے اور اس کی نور انی شعاعیں پوری آب و تاب سے روئے ذمین کو منور کرنے والی ہیں۔





# غروهبدرالكبرى كے اسباب

غزوہ بدر کو "بدر العظلٰی " بدر القتال " اور "بدر الفر قان " بھی کہاجاتا ہے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو ادوار میں فرق کر دیا (ایک علی دور جس میں قبال کی اجازت نہ تھی دوسر امدنی دور جس میں مشر کول سے قبال کی اجازت دے دی گئی) اس غزوہ سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا یہ سیلا معرکہ تھا جس میں مسلمان منظم اشکر کی صورت میں کفار مکہ ّ کے مقابلے میں آئے اس سے پہلے مسلمان کی قشم کی مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ صرف تبلیغ دین میں مصروف تھے، انہیں قبال کی اجازت نہ تھی یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

أَخِنَ لِلنَّنِيْنَ يُتَعَمَّدُونَ بِالنَّهُ مُ ظُلِمُواْ جَيْلان رَوَا مُوْاه النَّنَ مِوَالْكُوالِ الْكَالِيَ الْمُعَلِّمِ المُعَالَّمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(سورة الحج\_آيت: ٣٩)

اب الله تعالیٰ کی مثبت کے مطابق ایک مخصوص مقام اور وقت میں معرکہ کے تمام اسبب جمع ہوگئے، نور والیمان کا لشکر جنگ کا ارادہ کئے بغیر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر مکہ سے کفر و ظلمت کا لشکر ابوسفیان کے تحفظ کے لئے چل پڑا۔ جن اسباب اور واقعات نے غزوہ بدر کا وقوع بقینی اور حتمی بنا دیا انہیں ہم مخضراً یوں بیان کر سکتے ہیں۔

۔ حق پرست مسلمانوں اور باطل پرست کا فروں کے در میان انقلابی تبدیلی، مسلمانوں کا نرمی اور بر داشت کروگی حالت سے نکلنا، دعوتِ اسلام کا جہاد سے منسلک ہونا، مشر کین مکہ ّ کے ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت، خصوصاً ان کمزور مسلمانوں کے دفاع کی کوشش جو کفار مکہ آئی قید میں تھے اور بے پناہ مظالم کا شکار ہورہے تھے۔

۴۔ ہجرت کے بعد مشر کین مکہ کا مسلمانوں کے گھر وں اور مال و دولت کو اپنے قبضہ میں لے لینا، مسلمانوں کا اپنے اموال کی کلی یا جزوی بازیابی کی تدبیر کرنا۔

س۔ قرنیش کا بیشدیداحیاں کہ ان کے گرد خطرات بڑھتے جارہے ہیں، مسلمان مدینہ میں ایک ٹھکانہ تلاش



کر چکے ہیں۔انصار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کونہ صرف پناہ دے چکے ہیں بلحہ وہ اسلام کے دفاع کے لئے جانی اور مالی ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔

س۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کی شام کی طرف جانے والی اس تجارتی شاہر اہ پر کنٹر ول اور غلبہ حاصل کر چکے ہیں جو ان کی تجارت میں شہ رگ کی حیثیت رکھتی تھی۔ قریش کے لئے اس سے صرف نظر کرنانا ممکن تھا۔

۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کا سرایا بھیجنالور بعض غزوات میں خود تشریف لے جانا تاکہ مدینہ طیبہ کے ماحول سے واقفیت پیدا کی جائے۔ وسمن کے عزائم سے باخبر رہا جائے اور ار دگر دکے قبائل سے تعلقات استوار کئے جائیں۔ یہ اور ان جیسے کئی اسباب ایسے تھے جن سے صاف پیتہ چل رہا تھا کہ معرکہ آرائی بھینی ہے۔ ارشادربانی ہے:

ادر راگس وقت کو یا دکرہ جب خداتم سے وعثر کرنا تھا کہ
ابوسنیان اور ابو جبل کے ، دوگرد موں میں سے ایک کو فہ تما ا رسخوا ہو چلے گا اور تم جائے تھے کہ جو قافلہ بے دشان ہ شوکت دلین بے ہتھیاں ہج وہ تہا ہے ایک انداز میں کے اور خدا میا ہتا گا اپنے فرمان تھی کو قائم کھے اور کا فروں کی جو کاٹ رکھینیک ہے ساکہ بچ کو بچ اور چھوٹ کو مجبوٹ کر دے ۔ گو ٹمٹرک ناخوش ہی ہوں ﴿

وَاِذْ يَعِنُ كُوُاللَّهُ اِحْدَى الطَّلَافَتَنْنِ
الشَّاكُوُ وَتُودُّوْنَ اَنَّ عَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُّ وَيُولِيكُ اللهُ اَنْ
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُّ وَيُولِيكُ اللهُ اَنْ
يُخِيَّ الْحَقِّ بِعَلِيٰتِهِ وَيَقْطَحَ دَايِرَ
الْكُفِي اَنْ حَقَّ بِعَلِيٰتِهِ وَيَقْطَحَ دَايِرَ
الْكُفِي أَنْ فَي الْحَقَّ وَيُعْلِلْ الْبَالِطِلْ وَلَوْ
الْيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُعْلِلُ الْبَالِطِلْ وَلَوْ
كَرُوا الْمُجْوِمُونَ فَى فَيْ

(سورة الانفال\_آيت ٧-٨)

خلاصہ بحث یہ ہے کہ گفر واسلام کے لشکروں میں جنگ ضروری ہو پیکی تھی کیونکہ اسلام اور گفر کے نظریات اور اہداف ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے ، اسلام اور گفر ، شرک ، ظلم کے مائین سمجھونہ ناممکنات میں سے تھا، مسلمانوں کا اولین مدف یہ تھا کہ جزیرۃ العرب سے گفر وشرک کا مکمل خاتمہ کر دیاجائے خواہ اس راہ میں گنی جدو جہد کرنی پڑے اور قربانیاں دینی پڑیں۔ جبکہ مشرک ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے سے تاکہ ان کے مفادات پر زدنہ پڑے ، مکہ اور پورے جزیرۃ العرب میں ان کا اثر ورسوخ بر قرار رہے ، اسی لئے انہوں نے ظلم و زیادتی کابازار گرم کر رکھا تھا، مسلمانوں کے اموال اور حقوق کو دبائے بیٹھے تھے ، وہ ہر ذریعہ سے انہوں نے ظلم و زیادتی کابازار گرم کر رکھا تھا، مسلمانوں کے اموال اور حقوق کو دبائے بیٹھے تھے ، وہ ہر ذریعہ سے



رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جال شاروں اور مددگاروں کو خوف زدہ کر رہے تھے۔ اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نیست و نابو و کرنے کی فکر میں غلطاں تھے، ان حالات میں ضروری تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذیر قیادت ایسے مؤثر اور حربی نوعیت کے اقد امات کئے جائیں جن سے ان ظالموں کو احساس ہوجائے کہ مسلمان مزید خاموش شیں رہیں گے بلعہ ان کوان کے ظلم کا مزہ چکھائیں گے اور ان کی تجارت کو معطل کر دیں گے، مسلمان ان کی تجارتی وا قضادی سرگر میاں ختم کر سکتے ہیں۔ اور جب چاہیں ان کے تجارتی قافلوں کوروک سکتے ہیں۔ یہ سب مکہ کے باسیوں کے مظالم اور اعمال کا فطری اور منطقی نتیجہ تھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا سنگد لانہ روبہ اسی کا متقاضی تھا۔ اس پس منظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا سنگد لانہ روبہ اسی کا متقاضی تھا۔ اس پس منظر سے واقفیت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اسے ڈاکہ زنی خیال کر تا ہے تو اس کی روسیاہی محتاج دلیل نہیں۔ در حقیقت یہ تو اپناو فاع اور تھلم کھلا ظلم کے مقابلے میں عدل وانصاف پر مبنی رد عمل تھا۔





# غزوه بدرالكبرى مضاك ع

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم غزوہ العشیرہ میں قریش کے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے کے تعاقب میں روانہ ہوئے لیکن قافلہ آپ کے پہنچنے سے چندروز پہلے وہاں سے نکل گیا، حضور صلی الله علیہ وسلّم اپنے صحابہ کے ساتھ والیس مدینہ تشریف لے آئے اور قافلے کی والیسی کا انتظار کرنے لگے اور شام سے قافلے کی والیسی کا انتظار کرنے لگے اور شام سے قافلے کی والیسی کے متعلق خبروں کے حصول کا انتظام فرمانے لگے، اس سلسلہ میں آپ نے حفر سے بسبس کو لیطور جاسوس روانہ فرمایا تاکہ وہ اس قافلے کے بارے میں مصدقہ خبر لائیں۔ جناب بسبس واپس آئے اور انہوں لے ابو سفیان کی قیادت میں ایک عظیم تجارتی قافلہ کی شام سے والیسی کی خبر سنائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ قافلہ تجارتی سامان سے لدے ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل ہے اور اس کی حفاظت کے لئے تمیں یا چالیس افراد ساتھ جبر قی سامان سے لدے ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل ہے اور اس کی حفاظت کے لئے تمیں یا چالیس افراد ساتھ جبر قبر مین مخر مہ بن نو فل اور عمر وبن العاص بھی شامل ہیں۔

مسلمانوں نے موقع غنیمت سمجھااور مکہ مکرمہ میں ان سے بالجبر چھینے گئے اموال، کاروبار اور گھروں کے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کی صورت نظر آنے لگی۔ ابو جہل وغیرہ جیسے ظالم و جابر قریشیوں نے مسلمانوں کے گھروں اور جمع پونجی پر قبضہ کر لیا تھا۔

مسلمانوں کا قافلے کے تعاقب میں نکلنا ڈاکہ ذنی اور چھینا جھٹی کے لئے نہیں جیسا کہ بدنیت مستشر قین نے سمجھا ہے بلعہ یہ جنگی کارروائی تھی جے تمام آسانی شریعتوں میں مشروع کیا گیا ہے۔ علاوہ اذیں عصر حاضر میں بھی حالت جنگ میں ایسی تمام کارروائیاں صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ یہ قافلہ کن لوگوں کا تھا؟ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمانوں سے ہر زیادتی روار کھی تھی،ان کے مال چھین لئے تھے اور انہیں ان کے گھروں سے زکال دیا تھا، یہ مسلمانوں کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے اس عداوت سے بھی بھی دست پر دار ہونا گوارانہ کیابلعہ ان کی عداوت روز افزوں رہی، وہ مختلف قبائل کو مسلمانوں سے دشمنی پر اکساتے رہے اور ان کا یہ تجارتی مال مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال ہو تا تھا۔ کیا یہ انصاف کی بات نہ تھی کہ ایسے دشمنوں کا زور توڑ نے کے لئے ان کے بعض اموال پر غلبہ حاصل کر لیاجائے ؟ آج کے دور میں ہر مملکت اسے جائز سمجھتی ہے کہ حالت جنگ میں دشمن کے تمام اموال کو ضبط کر لیاجائے ، چہ جائیکہ وہ مال ان اموال کے بدلہ میں ضبط کیا جارہا تھا جو اہلِ مکہ مسلمانوں سے زیر دستی چھین چکے تھے۔



#### ملاينيال كالأكالاتينيال

رخول الشعل الشعيد على المائد الماران المائل قالى كالترفي كالداري

(17:

نا ير الما المالية الم

" درا بأسم راستر المعالانا

كانفراكاتدر عيايا إلى الزاري شتل كار ك تقيد الما المال على المراكب المؤراة المؤراة المناف ألمالك الماليات المالية المناسقة المالية المناسقة أبايم المراك والمراك والمراج ووفرا هي الأعلى الشعيد المرادي كعب خالالول としているといいいはないといっしいといいといいいとしいいいいといういいから あれることははいいには「電かれからしないとしいる」というにはいいいい رك للوكيو رويه المخطف أنه ليزاك بالمراك المعربية مديد لا الا للا المالات المراك المراك

معري دائت كامشل قل على الماليال الماليال الماليال المعرالة المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف 學學的學說到我們們們們們們們們們 ياهناه لاكا خيز بربه لايييمال ين المعايد المعني بي المعادر الما المنايد الما المنايد الما المنايد الما المنايد としいいいいしんしいないはこうにいましいいいいいからしょうしいろうと

نديم يوري ديم يي الماري الم

تره تحدداء على ب ضور على الشعيد وكم خالدمه على بابرين كالتنافر الوالا كالحداد عن مو يعن البيده الحديد علي قرارج يل معدلان الماليذ للهزج ولا الله على المالية كراعالات يون الله المالية الم لمثرك ببره الأغراب المان المناف يرن المن بودني فالمنادك المال المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة رقد اند كامع من المناه المناه



تیرہ تھی، آپ نے اس پراظہار مسرت کرتے ہوئے فرمایا" یہ تعداد طالوت کے اس لشکر کی تعداد کے برابر ہے جس نے ان کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا"۔

حضرت پر اء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں جھے اور عبد اللہ بن عمر کوبدر کے دن کم سن قرار دیا گیا ،بدر میں مهاجرین ساٹھ سے اور انصار دوسو چالیس سے زائد تھے۔ (صیح ابنجاری)

مهاجرین میں سے تین حضرات غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا اسے حضہ دیا گیا است حضرت عنان بن عفان رضی اللہ عنہ ، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری کے لئے غزوہ بدر میں شریت نہ کرنے کی اجازت دی تھی ، اسی بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔

۲۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زیر رضی اللہ عنهما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش کے قافلہ کی ٹوہ لینے کے لئے بھیجا تھا، یہ حضر ات غزوہ کے اختتام کے بعد واپس آئے۔

انصار میں سے درج ذیل حضرات چھے رہے اور مال غنیمت کے حقد ار قراریا ہے۔

ا۔ ابو لبابہ بن عبدالمندر، رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے اشیں مقام "الروحاء" سے مدینہ طیبہ پر اپنا نائب بنا کرواپس بھیج دیا۔ قبل ازیں آپ این ام مکتوم رضی الله عنه کوروائلی سے قبل نمازوں کی امامت کے لئے مقرر فرما چکے تھے۔

۲۔ عاصم بن عدی العجلانی رضی اللہ عنہ ، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے انہیں بھی "الروحاء" ہے قبالور مَد پنہ طیبہ کی بالائی آبادی براینائب بناکرواپس بھیجویا۔

سا۔ الحارث بن حاطب العمر ی رضی الله عنه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الروحاء سے انہیں کسی ضروری کام کی انجام دہی کے لئے بنوعمروبن عوف کی طرف روانہ فرمایا تھا۔

سم۔۵ الحارث بن الصمتہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنصا، دونوں حضر ات کو ہٹری ٹوٹے اور زخمی ہونے کی وجہ سے الروحاء سے واپس بھیج دیا گیا۔

۲- سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ، انصار کے گھر انوں میں جاجا کر لوگوں کوبدر کی طرف نکلنے کی ترغیب دیتے رہے خود بھی شرکت کے خواہش مند تھے چنانچہ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگرچہ سعد بدر میں حاضر نہیں ہوئے لیکن وہ شرکت کے بہت خواہش مند تھ"آپ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے بعض روایات میں ہے کہ جعفر بن ابلی طالب اور عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنھماکو بھی مالِ غنیمت سے حصة دیا گیا، بعض روایات میں ہے کہ جعفر بن ابلی طالب اور عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنھماکو بھی مالِ غنیمت سے حصة دیا گیا،





وادی کے در میان متجدع کیش اور مقابر شداء



برانا کوال جس میں مقولین قریش کے لاشے ڈالے گئے ع



اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ وہ کم سنی کے باوجو دبدر میں شریک ہوئے اور انہیں بھی مال غنیمت سے حصتہ ملا \_اسی وجہ سے اہلِ بدر کی تعداد میں اختلاف ہے \_ ۔

دورانِ سفر صبیب بن بیاف اپنے مسلمان عم زادوں کے ساتھ جنگ میں شرکت اور مالِ غنیمت کے حصول کے لئے حاضر ہوا، حبیب مشرک تھالیکن پوابہادر، بی دار، جنگجو اور مرد میدان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا "تم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے" پھر یہ دوسر ی بار حاضر ہوا آپ نے اس سے پھر وہی سوال کیا" کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو" کما نہیں، آپ نے اسے دوسری مرتبہ بھی واپس فی سوال کیا" کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو" کما نہیں، آپ نے اسے دوسری مرتبہ بھی واپس فی سوال کیا" کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، عرض کیا ہاں، اور کلکہ شمادت پڑھا آپ نے اس کی شرکت کی اجازت جا ہیں۔ گئی جہیں کہ حبیب بن درخواست منظور فرمالی، حبیب نے بدر میں زبر دست معرکہ آرائی کی۔ بعض محد ثین کہتے ہیں کہ حبیب بن درخواست منظور فرمالی، حبیب نے بدر میں زبر دست معرکہ آرائی کی۔ بعض محد ثین کہتے ہیں کہ حبیب بن اس دوایت کا اس دوایت سے کوئی تضاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کو تعیری مرتبہ لشکر اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تعیر می مرتبہ آلہ " دوجاء "میں ہوئی ہو۔ اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تعیر کی مرتبہ آلہ " دوجاء "میں ہوئی ہو۔ اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تعیر کی مرتبہ آلہ " دوجاء "میں ہوئی ہو۔ اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تعیر کی مرتبہ آلہ " دوجاء "میں ہوئی ہو۔ اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تعیر کی مرتبہ آلہ " دوجاء "میں ہوئی ہو۔

اس روایت سے ہمیں (مسلمانوں کو) یہ عظیم در میں ماتا ہے کہ مُشر کول کے خلاف مشر کول سے مدد نہیں لینی چاہیے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن بیاف کی پیش کش بیار شاد فرما کر ٹھکرادی کہ "ہم الملِ شرک کے خلاف اہلِ شرک سے مدد نہیں لیتے" ہم صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و نصر ت پر اعتاد اور توکل کرتے ہیں۔ آپ نے حبیب کی پیش کش مستر و کر دی اور رہتی و نیا تک امت مسلمہ کویہ عظیم اور بے مثال سبق دیا کہ جو شخص اللہ پر کماحقہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشر کوں اور کا فروں کی مدد سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نفر سے حاصل ہوتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ستر او نٹول پرباری باری سوار ہو کر اپناسفر جاری رکھا،
ایک اونٹ پر تین یا چار افر ادباری باری سوار ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضر ہے علی بن الی طالب اور
حضر ہے مر ثد بن الی مر ثد ایک اونٹ پرباری باری سوار ہوتے ، دونو حضر اے نے گذارش کی کہ ہم پیدل چلیں
گے اور آپ اونٹ پر سوار رہیں، آپ نے ارشاد فرمایا "تم پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ بیبات
ہے کہ مجھے اجرکی ضرورت نہیں اور تمہیں اجرکی ضرورت ہے "۔(1)

(۱) منداه\_البزار\_

( نالانان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ اور عادت مبارکہ تھی کہ اپنے صحابہ ہے کسی طور ممتازر ہنا پہند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام اور المت مسلمہ کے لئے ہمیشہ اسوہ حسنہ اور بہترین طرز عمل کی لازوال مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ حضرت حمزہ، زید بن حارثہ، ابو کبشہ اور انسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک اونٹ پرباری باری سوار ہوتے تھے۔

حضرت عبیدہ بن الحارث، طفیل بن الحارث، حصین بن الحارث الور مسطح بن اثاثہ باری باری عبیدہ کے اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔

حضرت معاذبن رفاعہ انصاری اپنوالد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضر ت رفاعہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جب میں اور میر ابھائی خلاد اپنے لاغراونٹ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جب ہم "الروحاء" سے پیچھے "البرید" میں شے ہمار الونٹ واہا ندہ ہو گیا، میں نے دعا کی "اے اللہ! اگریہ اونٹ ہمیں مدینہ طیبہ تک لے گیا تو میں اسے تیرے لئے ذی کر دول گا" ہم اسی طرح کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا "تنہیس کیا ہوا"؟ ہم نے گذارش کی اونٹ ناکارہ ہو گیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، وضو فرمایا پھر وضو کے باقی ماندہ پانی میں کلی فرمائی اور ہمیں اونٹ کا منہ کھو لئے کا فرمایا آپ نے اونٹ کے منہ میں قدر سے پانی ڈالا، پھر اس کے سر، گردن، گدی، کوہان، کو کھوں اور دم کھو لئے کا فرمایا آپ نے اونٹ کے منہ میں قدر سے پانی ڈالا، پھر اس کے سر، گردن، گدی، کوہان، کو کھوں اور دم پوہیائی ڈالا اور سے دعا فرمائی "اللہ علیہ و سلم روانہ ہوگئے ہم کے وہ میں واللہ اس کی سر، گردن، گدی، کوہان، کو کھوں اور دم بھی اونٹ سے سے آگے تھار مولے اور اونٹ چل پڑا ہم نے ہمیں دیکھا تو ہس دیے، ہم اسی طرح سوار بدر تک آئے، پھر سب سے آگے تھار مول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے تریب سے ہم ادا واللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے تریب سے ہم ادا واللہ والیا اور اسے ذرح کر کے اس کا گوشت جب ہم بدر (۱) کے قریب سے ہمار اونٹ پھر بیٹھ گیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے ذرح کر کے اس کا گوشت فقر اء میں تقسیم کر دیا۔ (صد قد کر دیا۔ (۲)

عرق الظبیہ میں صحابہ کوایک آدمی ملاء انہوں نے اس سے قافلے کے متعلق یو چھااور اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرواس نے بوچھا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاباں، اس آدمی نے کہا:

<sup>(</sup>۱) اصل روایت میں "بدر "کا لفظ ہے، یہاں "مدینہ" زیادہ مناسب معلوم ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>٢) اے البز ارنے روایت کیاہے، طرانی نے بھی اس روایت کا بعض حبة روایت کیاہے۔



اگر آپ اللہ کے رسمول ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری اس او نٹنی کے بیٹ میں کیا ہے؟ یہ سن کر سلامہ بن سلمہ ابن وقش آگے بو ھے اور اس ہے کہا" رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو میرے پاس آؤمیں تمہیں بتا تا ہوں، تو نے اپنی او نٹنی کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیر ابچہ ہے، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا خاموش رہو تم نے اس آدمی سے فخش بات کہی اور سلامہ سے منہ موڑ لیا۔ (۱)

مسلمان اسی طرح محوسفر رہے یہاں تک کہ "الصفر اء" کے قریب وادی ڈفران میں پہنچے، یہاں اشکر نے پڑاؤ کیا، یمال مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریش قافلے کی حفاظت کے لئے فکل چکے ہیں،اس قافلہ میں قریش کے ہر گھر انے کاسر مایہ پایال تجارت تھا۔

عالات نے بالکل نیارخ اختیار کرلیا، مسلمان قافلے کے تعاقب میں فکے تھے جس کے ساتھ تمیں یا چالیس محافظ تھے، اب قریش کے عظیم لشکر سے مقابلہ آرائی کا امکان پیدا ہو گیاجو پوری طرح کیل کا خے سے لیس تھا، قریش اپنی دولت اور رگ حیات (شاہر او تجارت) کے تحفظ کے لئے بلاا متیاز سب کے سب بدر کی طرف بڑھتے چلے آرہے تھے، شام کی تجارت اور تجارتی قافلوں کی بھاظت آمدور فت ان کے نزدیک سب سے اہم چیز تھی۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے یہ صورت حال غیر متوقع اور چو نکادیے والی نہ تھی کیو نکہ الله تعالیٰ نے آپ سے دومیں سے ایک گروہ پر غلبہ عطافر مانے کاوعرہ فرمایا تھا قافلہ یالشکر ، جنگ آپ کے لئے خلاف توقع نہ تھی اور آپ قافلے یالشکر میں سے کسی ایک پر غلبہ کے حصول کے لئے نصرت الہٰی پر یقین کامل رکھتے تھے تاہم آپ نے اس سلسلہ میں مسلمانوں اور ان کے امر اء و حکام کے لئے مثالی اسوہ حسنہ چھوڑالہ اس نئ صورت حال کے لئے آپ نے لوگوں کو تیار کیا تاکہ وہ بر ضاور غبت ، نصرت الیٰی پر کامل بھر وسہ کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے دین کی سر بلندی اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے اپنے جسم و جان کے نذر انے پیش خوش دلی کے ساتھ اللہ کے دین کی سر بلندی اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے اپنے جسم و جان کے نذر انے پیش کریں۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كو جمع كيا اور ان سے نئى صورت حال كے بارے ميں مشورہ طلب فرمايا تاكہ ان كے خيالات معلوم ہول اور اس فيصلہ كن گھڑى ميں جس نے جزيرة العرب ہى كى نہيں

(۱) سیر ت این هشام ص ۱۱۳\_



پوری دنیا کی تاریخ کار خبد لناتھاان کے جذبات واحساسات ہے آگاہی حاصل ہو، یہ معرکہ قریش، مشرکین مکہ اور مکہ و مئد بینہ کے اور مکہ و مئد بینہ کے اردگر و آباد قبائل اور مسلمانوں کے در میان تعلقات کو نئی جہتیں دینے والا تھا، اے اللہ مسلمہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہونے والی تھی، اس معرکہ نے ایسے واضح نقوش چھوڑے جن کی تابانی میں دیگر اقوام کے فیصلہ کن مر احل دھند لاگئے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كرام كو قريش كے نكلنے كى خبر دى، متوقع جنگ كے بارے ميں مطلع فرمايا اور دريافت فرمايا، تم كيا كتے ہو تمہيں قافلہ پر قبضہ پسند ہے يا شكر كاسامنا ؟ بعض حضرات نے قافلے كے لئے اپنى پسند يد كى كا ظہار فرمايا، بعض حضرات عرض گذار ہوئے" يارسول الله ! آپ نے ہميں جنگ كے بارے ميں پہلے ارشاد فرمايا ہوتا تاكہ ہم تيار ہوكر آئے" ايك روايت ميں ہے انہوں نے كما" يارسول الله! قافلے كى فكر كريں دسمن كوچھوڑ ديں"

حضر ت ابوالیوب انصاری رضی الله عند بیان کرتے میں درج ذیل آیت کا سبب نزول کی تھا۔ کَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّلِكَ مِنْ بَیْتِكَ بِالْحَقِّیٰ ان رَبُول کو اِن مُلِولَ اِسطِح بِمِن چاہدے تاہدے (دِنُ وَإِنَّ وَرِيْقَا مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُونَ ﴿ نَعْمَدَ مِرَكِيِّ لِنِهُ مِنْ لِكَالِهِ وَالْتَقِ مِنْ فَكَا يَعْ عَلَيْهِ مِرِكِيِّ لِنِهُ مِنْ لِكُالِهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ فَكَا يَعْ مِنْ فَكِيْدِ مِرْكِيِّ لِنِهُ مِنْ فَكَالِيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ فَكَا يَعْ اللّٰهِ مُنْ فَكَالْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ فَكَالِيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰولِي اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

(سورة الانفال\_آيت : ۵)

رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سحابہ کرام کو نئی صورت حال ہے آگاہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا۔"لوگو! مجھے مشورہ دو"حضرت صداین اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بہت اچھی گفتگو کی اور مسلمانوں کے ہر قربانی کے لئے تیار ہونے کی نوید سائی، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر مہاجر بن مسلمانوں کی قوت و ثابت قدمی کاذکر کرکے آپ کو مطمئن کیا اور عرض گذار ہوئے "یارسئول اللہ! یہ قریش اور ان کے سرغنے ہیں آپ قدم بردھائیں تیاری کریں بخدا ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں "رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا "لوگو! مجھے مشورہ دو" اب حضرت مقد او بن عمر ورضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکر کہا"یارسول اللہ! اللہ کے تھم کے مطابق چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گھڑے ہوئواسر ائیل نے موئی علیہ السلام کو دیا تھا کہ "آپ اور آپ کا رب جنگ کریں ہم تو کر بیا تھو مل کریں ہم تو کہ بیاں بندے ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تو کہ بین بندہ ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم بھی اپ کے ساتھ میں بار جنگ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ کے بیاتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماو ( یمن یا کھی کریں گا میں بار جنگ کریں گا ہیں بار خال کہ بین بین برک الغماو ( یمن یا کھی کریں گا ہوئے کا رب جنگ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ کھی اپ کے ساتھ کہ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماو ( یمن یا



حبشہ کا ایک مقام) تک لے جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی معیت میں دشمنوں ہے جنگ کرتے جائیں گے بیمال تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں''رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیالات سن کر ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔(۱)

اس کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا''لوگو! جھے مشورہ دو''آپ کاروئے بخن انصار کی طرف تھا کیونکہ انہوں نے بیعت انہوں نے بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیعت علاقے اور اپنے گھروں میں آپ کے تحفظ اور حمایت ود فاع پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیعت عقبہ میں عرض کیا تھا ''یار سُول اللہ! ہم آپ ہے برکی الذمہ ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں جب آپ ہماری فیہ داری میں ہوں گے ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں''۔ حفاظت کرتے ہیں''۔

مهاجرین صحلبہ کی گفتگو سننے ، ان کے جذبات اطاعت سے واقفیت کے بعد جب آپ نے پھر ارشاد فرمایا "لوگو! مجھے مشورہ دو"انصار سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے سننے کے خواہشمند ہیں اور آپ کا بار بار مشورہ طلب فرمانا انہیں کی خاطر ہے ، تب حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی بارسول اللہ !شاید آپ ہماری رائے جانناچاہتے ہیں ؟ آپ نے فرمایاباں ، حضرت سعدر ضی اللہ عنہ گویا ہوئے :

"یار سُول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت کی گواہی دی ہے اور ہم نے اس پر آپ سے وعدے کئے ہیں، ہم نے آپ کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرنے کے پختہ بیان باندھے ہیں، یار سُول اللہ! جد هر آپ کاار ادہ ہے آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آگر آپ ہمیں اس سمندر پر آپ کے ساتھ مبندر میں واخل ہو جا میں گو، ہمارا کوئی ایک خرد بھی بیچھے ہمیں در ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ و شمن کا مقابلہ کریں، ہم گھسان کی جنگ میں صبر کرنے والے ہیں۔ مقابلے کے وقت سے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ایک کار گذاری دکھائے گا کہ جس سے آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ اللہ کی برکت ہے ہمیں ساتھ لے کرروانہ ہو جا میں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سیرت این هشام ص ۱۱۲ ـ ۲۱۵ (۲) سیرت این بشام ص ۱۱۵



باعظمت قائد جانتا ہے کہ سپاہی اور مجاہد کو جب اپنے موقف کی حقانیت اور صدافت پر مکمل اطمینان ہوتا ہے تووہ اس کے حصول کے لئے بڑے بڑے معرکوں میں دیوانہ وار گھس جاتا ہے۔ یہ حق وانصاف کی ظلم و عدوان کے خلاف جنگ تھی، اس ہے حق کی حقانیت اور باطل کا ابطال واضح ہوتا تھا، یہال بر ضاور غبت فتح یا شہادت کے حصول کے لئے ول و جان کی بازی لگانی تھی، معرکہ بدر میں اسلامی لشکرا نہیں خوبیوں ہے آراستہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لئے جان و مال کے نذرانے پیش کرنے پر تیار تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لئے جان و مال کے نذرانے پیش کرنے پر تیار تھے، وہ اللہ اللہ علیہ وسلم رسول پر ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، انہوں نے اپنے وعدے نبھائے ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمایت و نفر سے میں سر گرم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے عمد و پیان پورے کرتے رہے۔ رضی اللہ عظم ورضواعنہ۔

یے مسلمانوں کے قائد اور اس کے جال شاروں کی سر فروشی کی داستان تھی حالا نکہ اسی دور میں فارس و روم کے کشکریوں کو دورانِ جنگ زنجیروں سے باندھ دیاجا تا تھا تا کہ وہ فرار نہ ہوجائیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعدر ضی الله عنه کے پاکیزہ اور مجاہدانہ جذبات سے بہت خوش ہوئے۔ آپ انصار کے خیالات سے آگاہ ہوئے اور اپنے شہر (مکہ ینہ منورہ) سے باہر قریش سے جنگ کرنے پر ان کی آمادگی سے مسرور خاطر ہوئے، پھر ارشاد فرمایا"روانہ ہوجاؤ اور تنہیں خوش خبر کی ہواللہ تعالیٰ نے جھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخدا گویا کہ میں قوم (قریش) کے مقولوں کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں"۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے تين جھنڈے بنوائے، ہتھيار لگوائے، ورنہ مدَينه منورہ سے به لشكر بغير علم كے روانه ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمير كوسفيد علم عطافر ماياور حضرت على بن ابى طالب اور حباب بن المنذرر ضى الله عضم كوسياہ جھنڈے عطافر مائے(1)

پھر مسلمان وادئ ذفران سے بدر کی طرف روانہ ہوئے جب آپ صفر اء کے پاس پنچے جو دو بہاڑوں کے در میان گاؤں ہے آپ نے دریافت فرمایاان بہاڑوں کے نام کیا ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ایک بہاڑ کا نام مسلح اور دور سرے کا مخر کی ہے اور یمال بنو غفار کے دو قبیلے بنوالنار اور بنوحراق آباد ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیراستہ چھوڑ دیااور بائیں طرف ہٹ کر صفر اء کی گھاٹی سے بدر کی طرف محوسفر رہے۔(۲)

(۱) سرت ان عفام ص ۱۱۲ (۲) سرت ان بشام ص ۱۱۲



رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پہاڑوں اور قبیلوں کے برے ناموں کو ناپند فرمایا، آپ اچھے ناموں کو پہند فرماتے تھے اور بہت سے صحابہ کے دور جاہلیت میں رکھے گئے برے ناموں کو ناپیند فرماتے تھے اور بہت سے صحابہ کے دور جاہلیت میں رکھے گئے برے ناموں کو اچھے ناموں کو اچھے ناموں کو اچھے ناموں کو اچھے ناموں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے ہو، حضور صلی الله علیہ وسلم صحابہ کو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ حق ہے۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم اپنے صحابہ کی طرف واپس تشریف لے آئے اور یہ یقینی خبر لائے کہ قریش جنگ کرنے اور اپنے اموال کی حفاظت کے لئے میدان میں آگئے ہیں۔ آپ اس غور و فکر میں رہے کہ المت مسلمہ کواس جنگ کے لئے تیار کریں جس کا نتیجہ فتح و نصرت کی صورت میں بر آمہ ہوا، تواسلام اس محدود

<sup>(</sup>۱) سير حدان مشام ص ۲۱۲

تنگ دائرے اور حصار سے باہر نکل آئے گا۔ جس کی خاطر انہوں نے اللہ کی محبوب ترین سر زمین مکہ مکر مہ سے مجرت کی ، اپنی جائے پیدائش اور آباؤاجداد کے ٹھکانے چھوڑے ، اپنے کاروبار ، مال و دولت اور گھر بارتج دیئے ، بیت الحرام کعبہ جیسی جائے امن اور مرجع خلائق نعمت سے دست پر دار ہوئے۔

یا پھر بغیر جنگ کئے مدینہ کے یہود، مشر کین اور منافقوں کے پاس واپس چلے جائیں جو ہر ساعت اپ خبرے باطن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے مصائب وادبار کے منتظر رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے سفر جاری رکھااور کثیب رملی (رغیلے ٹیلے) کے شال ہیں وادی بدر میں انزے، لشکر اسلام کے پڑاؤاور بدر کے چشمے کے ور میان ایک منزل تھی، رات کور سئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی بن ابی طالب، بدر کے چشمے کے ور میان ایک منزل تھی، رات کور سئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی بن ابی طالب، نبیر بن العوام، سعد بن ابی و قاص اور چند دیگر صحابہ کو جاسوسی کے مشن پر روانہ فر مایا، کہ وہ بدر کے چشمے تک جائیں اور دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ان الوگوں نے وہاں قریش کے سقوں کو پانی لیتے پایا، بنو جائیں اور دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ان الوگوں نے گر فقار کر لیا اور ان کا تیسر اسا تھی چھ نکلنے میں کا میاں ہو گیا۔

یہ حفرات انہیں رئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور ان سے تفتیش شروع کی رئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے سے ہیں ہم ان کے لئے پائی لینے آئے تھے۔ لوگوں کو یہ خبر اچھی نہ گلی ان کو قافلے کے سقول سے دلچیں تھی، چنانچے انہیں مارابیٹا گیا تو انہوں نے کہا ہم ابوسفیان کے سے ہیں، لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ کئی بار ان سے مار پیٹ کر زبر و ستی یہ کملولیا گیا کہ وہ قریش کے لئکر کے سے نہیں، ابوسفیان کے قافلے کے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گے اور کو شکر کے سے نہیں، ابوسفیان کے قافلے کے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فار غیر ہو گے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا "جب وہ تھی بیات بتاتے ہیں تم انہیں زدہ کوب کرنے ہیں ہو اور جب وہ تمہمار سے سامنے جھوٹ بولے ہیں تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، یہ بی کہ قریش ہی کے سے ہیں " لا الشکر " العدوۃ تمہمار سے نظر آئے والے ٹیلے کے پیچھے اترا ہوا ہے، آپ نے بوچھا کتنے لوگ ہیں؟ وہ بولے بہت ہیں اور خاصہ اسلحہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایان کی تعداد کتی ہے جبول منہیں، آپ نے فرمایاوں کی تعداد کتی ہے جبول وہ کہیں تعداد معلوم نہیں، آپ نے فرمایاوں کی تعداد کتی ہے جبول وہ کرتے ہیں۔ ورزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہیں؟ سول نے بتایا کی دن نواور کی دن دس اونٹ ذرج کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱)سیر تاین بشام ص ۱۱۷



حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا''وہ لوگ نوسواور ہزار کے در میان ہیں۔''کیونکہ ایک اونٹ سو افراد کے لئے کافی ہو تاہے ، پھر آپ نے قریش کے سر داروں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان میں سے کون کون آیاہے۔

انهول نے بتایا عتبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابوالبختر ی بن ہشام ، امیّہ بن خلف ، نبیہ بن المحجاج ، منبہ بن المحجاج ، حکیم بن حزام ، نو فل بن خویلد ، حارث بن عامر بن نو فل ، طعیمہ بن عدی بن نو فل ، نضر بن الحارث ، زمعہ بن الاسود ، ابو جهل بن هشام ، سهیل بن عمر واور عمر وبن عبدود۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا "کمہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے ڈال دیئے ہیں "۔(۱)

جوسقہ مسلمانوں کی گرفت ہیں نہیں آیا تھادہ بھاگ کر قرایش کے پاس پہنچااور انہیں مسلمانوں کے بدر میں پہنچ جانے کی خبر دی اور کمااے آلِ عالب! بیدان الی کبشہ (حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم)اوراس کے ساتھی آگئے اور انہوں نے تمہارے سقوں کو پکڑ لیاہے۔اہلِ لشکر نے بیہ خبر بوی ناگواری سے سنی اور پھر کھانے میں مصروف ہو گئے۔

قریش اور ان کے حلیف بدر کے چشمے کے قریب "العدوۃ الصویٰ "کے پاس اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چشمے سے دور تھے، در میان میں ایک پڑاؤکا فاصلہ تھا، مسلمان پیاسے ہوئے انہیں سخت شکی ہوئی، بعض مسلمانوں کو نہانے کی ضرورت پیش آگئی لیکن پائی ندار د، شیطان نے ان کے دلوں میں بیہ وسوسہ اندازی شروخ کردی "تم اپنے آپ کواللہ کے دوست اور حق والے سمجھتے ہو، مشرکوں نے پائی پر قبضہ کر لیاہے، تم پیاسے ہو، نما کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارے دسمن تمہارے پیاس سے مرنے کے منتظر ہیں، وہ تمہیس تم پیاسے ہو، نما کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارے دسمن تمہارے پیاس سے مرنے کے منتظر ہیں، وہ تمہیس نگرھال کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھروہ تمہارے ساتھ من مانا سلوک کریں مسلمان سخت عملین ہوئے جس وادی میں مسلمان اترے ہوئے تھے وہ نرم اور ریتا ہی تھی، چلتے ہوئے قدم دھنستے تھے، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے خوب بیر موجو کریائی بیا، جس کو عشل کی حاجت تھی اس نے عشل کیا اور جس کو وضو کی ضرورت انہوں نے خوب سیر ہو ہو کریائی بیا، جس کو عشل کی حاجت تھی اس نے عشل کیا اور جس کو وضو کی ضرورت انہوں نے وضو کر لیا، پائی کے مشکمین ہے کے دل خوش ہوگئے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے تشمی اس نے وضو کر لیا، پائی کے مشکمیز سے بھر لیئے گئے دل خوش ہوگئے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے تھی اس نے وضو کر لیا، پائی کے مشکمین ہوئے کے دل خوش ہوگے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے تشمی اس نے وضو کر لیا، پائی کے مشکمین کے مشکمین کے دل خوش ہوگے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) سیرت این مشام ص ۱۲۷



ان کے لئے نقل وحرکت آسان ہو گئی، اہل ایمان کے قلوب واذبان اللہ تعالیٰ کی نصر ت و تائید سکون اور مطمئن ہو گئے۔ اس بار ان رحت نے قریش کے پڑاؤ میں سخت کھسلن کر دی، ان کے لئے بدر کے پانی تک پہنچنے کے رائے مسدود کر دیئے۔ بیبارش اہل ایمان کے لئے قوت و نعمت اور کفار کے لئے باعث عذاب و مصیبت فاحت ہوئی، ارشاد ربانی ہے۔

اِذْ يُعَشِّدُ كُوُّ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَ جباس نورتهارى كَين كَيْن كَيْن النَّعَان واست تَهِين نيد يُهُوِّ لُكُوْ عَلَكَ كُوْرِ مِن السَّمَا عَمَا الْكُوْلِمَ الْمُعَالِقِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُوْرِ السَّيْعِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُوْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(سورة الانفال\_آيت: ١١)

سے بات شبہ سے بالاتر ہے کہ اس رات کی بارش مسلمانوں کے اشکر کے لئے باعثِ نعت اور مشرکوں کے اشکر کے لئے باعثِ نعت اور مشرکوں کے اشکر کے لئے ربی مشکر کو سے باتھ بدر میں مشرکوں کے اشکر کے پڑاؤگا مشاہدہ کیا، ہم بدر کو جدہ سے ملانے والے پرانے راستہ کے ذریعہ راستہ کے داہنی جانب واقع بہاڑ پر چڑھے اور مشرکوں کی اشکرگاہ کا نظارہ کیا۔ یہاں عطیہ المصبب سے نامی ایک صاحب رہائش پذیر ہیں۔ ہم نے اس جگہ تھجور کے در ختوں کا جھنڈ دیکھا جو اس بات کی علامت تھی کہ یہاں کی مصاحب رہائش پذیر ہیں۔ ہم نے اس جگہ تھجور کے در ختوں کا جھنڈ دیکھا جو اس بات کی علامت تھی کہ یہاں کی مواریاں یمال نہیں جہاں کی سواریاں یمال کی اس بارش والی رات کی مشکلات کا اندازہ کی با بالی اس کی مشکلات کا اندازہ در میان واقع ہے۔ اس کے سامنے ''العقد قال ''کار بیٹیلا ٹیلا ہے۔ اور دو سر کی جانب میدان جنگ ہے جہاں صبح کو در میان واقع ہے۔ اس کے سامنے ''العقد قال ''کار بیٹیلا ٹیلا ہے۔ اور دو سر کی جانب میدان جنگ ہے جہاں صبح کو معرکہ آرائی ہوئی تھی۔

حفرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے بدر میں دیکھا ہم میں سے ہر شخص سور ہا تھا صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم جاگ رہے تھے آپ ایک در خت کے نیچے صبح تک نماز میں مشغول رہے اور مسلسل یہ التجا کرتے رہے "بار الہا!اگر تونے اس گردہ (مسلمانوں) کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گ"





الشكر اسلام، لشكر كفار اور ابوسفيان كے قافلے كے رائے كا نقشہ



حضرت ابن عباس رضی الله عضماییان کرتے ہیں بدر کے دن نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ دعاما نگی۔
"اے الله! میں مجھے میرے عہد اور وعدہ کاواسطہ ویتا ہوں ، اے الله! اگر تواسے پورا نہیں فرمائے گا تو
پھر تیری عبادت نہیں ہوگی"

حفزت ابو بحررضى الله عنه نے آپ كا ہاتھ كيا كرعرض كيايار سُول الله! آپ نے بہت التجائيں كرلى بين مير كافى ہے۔ پھر آپ مير آب مير آب مير تالاوت كرتے ہوئے لكے "سيھزم الحمع و يولون الدبر" "عنقريب مير جماعت پيا ہوگى اور مير پيٹھ پھير كر بھاگيں گے "

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں كو تھم دياكہ وہ فوراً روانہ ہوں اور مشر كوں سے پہلے بدر كے یانی پر پہنچ جائیں۔مشر کوں سے پہلے بدر کے پانی پر کنٹرول حاصل کرلینا مسلمانوں کا پہلا فوجی اقدام تھا،اس سے خضور صلی الله علیه وسلم کی قائدانه فهم و فراست اور بروفت جنگی جالوں کی بے مثال صلاحیت عیال ہوتی ہے، آپ نے اس طرح بدر کے میدان میں مشرکول کی کثیر تعداد، ان کے جانورول، غلامول اور لونڈیول کویانی کے حصول کے لئے اسلامی لشکر کا محتاج کردیا، قریش براس کابر ااثر پڑااور وہ نیم دلی سے جنگ میں شریک ہوئے، جو نئی فجر طلوع ہوئی رئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی انہیں نماز فجر پڑھائی اور راہ خدامیں جماد کی تر غیب دی۔ پھر آپ نے دوسری مرتب مجلس مشاورت منعقد کی اور لوگوں سے اس پر او کے بارے میں مشورہ طلب كيا"آپ "العدوة الدنيا"ك قريب بدرك اس يملے يانى ير فردكش ہوئے جومدينه طيبه كى سمت واقع ہے،بدر کے باقی کنوئیں آپ کے اور قریش کے در میان تھے، بنوسلمہ بن الحزرج سے تعلق رکھے والے صاحب بھیر ت اور جنگی امور کے ماہر جلیل القدر صحالی حباب بن منذر بن الجموح رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرعرض کی یار سُول الله اکیا میروه جگہ ہے جمال الله تعالیٰ نے آپ کو خیمہ زن ہونے کا عکم دیاہے اور ہم اس سے آگے جاسکتے ہیں نہ اس سے بیچھے رہ سکتے ہیں یا یہ آپ کی رائے اور جنگی چال ہے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا یہ رائے اور جنگی جال ہے، حضرت حباب نے درخواست کی پارسول اللہ! پھریہ جگہ قیام کے لئے مناسب نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آگے چلیں تاکہ ہم قریش کے قریب ترین کو نیس پر پڑاؤکریں وادی کے سارے کو نیس ہمارے پیچے ہوں، پھر ہم سارے کو کیں بند کردیں صرف ایک کنوال باقی رہنے دیں اور وہاں حوض بنا کراہے یانی ہے بھر دیں، دورانِ جنگ ہم سیر اب ہوتے رہیں گے اور ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، رسُول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نےارشاد فرمايا "تم نے اچھي رائے دي ہے"





مجدع يش: سامن مجورول كاباغ قريب بى شكر قريش كايراؤ تفا







جل عققل مشركين كي قيام گاه



العدوة القسوي جبل عقنقل اس كے دائيں جانب كثيف الحنان ہے نبی علیف اسى رائے سے تشریف لائے تھے



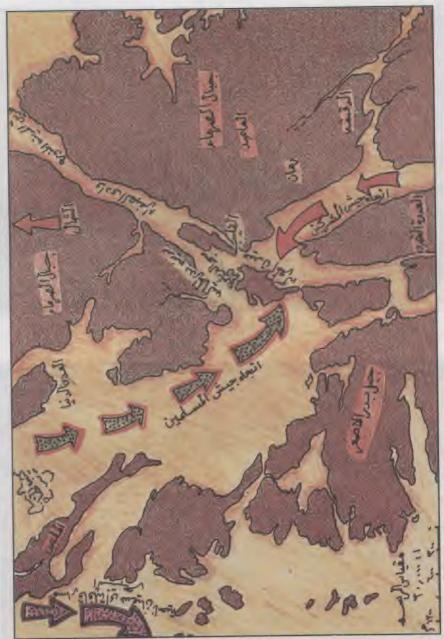

لشكر اسلام اور لشكر قريش كے آمد كے راستوں كا نقشہ



رسُول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے صحابہ وہاں سے چل بڑے اور دسمُن كے قريب ترين كنو عَيں كو عَيں كو عَيں كو عَيں اللہ عليه وسلم اور آپ كے صحابہ وہاں سے چل بڑے اور دسمُن كے وان كنووں كو پاشنے كا حكم ديا، جو مسلمانوں كے عقب ميں تھے انہيں پاٹ ديا گيايا و انہيں گر آكر ديا گيا تاكہ دسمُن كى ان كے پانى تك رسائى ممكن نہ رہے ، قريب ترين كنو ئيں كو پانى سے بھر ديا گيا اور سارايا ني وہيں جمع كر ليا گيا۔ (۱)

تیرت کی بعض کتب میں نہ کورہے کہ مسلمان اس کنو نمیں پر نصف شب میں اترے ، وہاں حوض بنایا صبح سے پہلے اسے بھر دیااور اس میں پانی لینے کے برتن ڈال دیئے۔

یماں پہنچنے کے بعد حضر نے سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور تجویز پیش کی ، یارسول اللہ! کیا ہم آپ کے لئے ایک عریش (چھیر) نہ بنادیں۔ آپ دورانِ جنگ وہال قیام فرما ئیں اور آپ کی سواری کے اونٹ وہال موجو در ہیں پھر ہم دشمن سے نبر د آزما ہول، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و فتے سے سر فراز فرمائے تو پھر ہمیں اپنی محبوب مراد مل گئی در نہ دوسر کی صورت میں آپ سوار ہو کرمد ینہ طیبہ میں ہماری قوم کے باقی ماندہ افراد کے پاس تشریف لے جائیں جو ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر اشیں علم ہو تاکہ آپ کو جنگ سے واسط پڑے گا تودہ آپ کے ہمراہ ہوتے پیچے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ آپ کا دفاع فرمائے گادہ آپ کی خیر خواہی کریں گے اور آپ کے ساتھ جماد کریں گے۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے سعد کے جذبات کی شخسین فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی، پھررسُول الله صلی الله علیه وسلّم کے لئے عریش نثار کردیا گیا۔ (۲)

شرک اور مشرکین سے پہلی جنگ ہی میں مسلمانوں نے قائد اور سالار لشکر کی اہمیت کو خوب سمجھ لیا،

انہیں معلوم ہو گیا کہ دورانِ معرکہ سپہ سالار کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ضرور کی ہدلیت کی ترسیل، مختلف دستوں میں باہم نظم وربط اور جنگ میں ہر آن بدلتی صورت حال کا گہر امشاہدہ سالار لشکر کی ذمہ داری ہوتی ہے ،اس سے لشکر کے جو ہر کھلتے ہیں بصورت دیگر سالار اور قائد کی عدم موجود گی میدان جنگ میں لشکر کو کئی طرح کی سیر کی جو ہر کھلتے ہیں بصورت دیگر سالار اور قائد کی عدم موجود گی میدان جنگ میں لشکر کو کئی طرح کی بیچید گیوں اور نامناسب انجام سے دوچار کر سمتی ہے۔ مسلمانوں نے اس حکمت کے پیش نظر ایک بلند جگہ پر آپ کے لئے عریش تیار کیا تاکہ پورے میدان کا نقشہ آپ کے سامنے رہے اور آپ لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورت حال کا مشاہدہ فرماتے رہیں اور فوری ہدلیات سے نوازتے رہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے آپ کی حفاظت کا بھی حال کا مشاہدہ فرماتے رہیں اور فوری ہدلیات سے نوازتے رہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے آپ کی حفاظت کا بھی

<sup>(</sup>۱) سیر تاین بشام ص ۲۲۰ (۲) سیر تاین هشام ص ۲۲۰



خاطر خواہ انتظام کردیا تاکہ دستمن کے ناپاکہاتھ اور قدم آپ تک نہ پہنچنے یا کیں۔بایں ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لئے خود میدان میں تشریف لائے، مجاہدین کی صف بندی کی بلحہ دستمن کومار بھگانے میں ان کا پور اپور اساتھ دیا۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم کے عریش کی جگہ اب خوبصورت مسجد بنادی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں یمال سے میدان جنگ صاف نظر آتا ہے۔

رسُوْل الله صلی الله علیه وسلم مدینه طیبہ سَبدر کے لئے روانہ ہوئے، آپ مدینہ سے چل کر عقیق پہنچ پھر وہاں کے بہاڑی راستہ سے ذی الحلیفہ پہنچ پھر وہاں سے ذات الحیش اور تربان سے عمیس الحمام میں پہنچ، پھر یمام کی پھر میلی زمین سے گذر کر سیالہ پہنچ، وہال سے فی الروحاء آئے پھر شنوکہ کے راستے عرق الظبیہ سے ہوتے ہوئے روحاء میں پہنچ یمال آپ نے سمج سمج نامی کنو ئیس پر قیام فرمایا۔ (اسے بیر الروحاء کماجاتا ہے) ہوئے روحاء میں پہنچ یمال آپ نے سمج سمج نامی کنو ئیس پر قیام فرمایا۔ (اسے بیر الروحاء کماجاتا ہے) یمال سے آپ مکہ کی طرف جانے والے راستہ کوبائیں جانب چھوڑ کر نازیہ سے ہوتے ہوئے رحقان پہنچ (یہ جگہ نازیہ اور صفراء کی گھاٹی کے در میان واقع ہے) پھر آپ صفراء کی گھاٹی سے گذر ہے، آپ نے صفراء

کے دو پیاڑوں اور وادی صفر اء کوبائیں طرف چھوڑ الوروادی ذفران کو عبور کر کے قیام فرمایا۔

یمال آپ کو قریش کے مطمانوں کے مقابلہ کے لئے نگلنے کی خبر ملی، آپ نے لوگوں کو یہ خبر سنائی اور ان سے مشورہ طلب فرمایا۔ مماجرین صحابہ کے اظمار خیال کے بعد حضر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے گفتگو کی اور آپ کوخوش کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو یہ بھی خبر دی کہ اللہ تعالی نے دومیں سے ایک گروہ پر غلبہ عطاکر نے کا وعدہ فرمایا ہے۔

ذ فران سے آپ اصافر کے ریٹیلے ٹیلوں پر سے گذرے اور "الحنان" کو جو ایک زبر دست ٹیلہ ہے دائیں طرف چھوڑ کربدر کے قریب نزدل اجلال فرمایا۔

\*\*





تثيب الحنان كافضائي منظر

#### والسي كاراسته:

مسلمان بدر سے واپس ہوئے جب وادی الصفر اء میں پہنچے یہاں مال غنیمت کی تقشیم عمل میں آئی، اور نضر بن الحارث کی گرون اڑادی گئی۔ لشکر نے وہاں سے روانہ ہو کر ''عرق الظبیہ'' میں پڑاؤ کیا۔ یہاں عقبہ بن الی معط کا سر قلم کیا گیا۔ یہال سے روانہ ہو کر مسلمان منازل طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ بہنچ۔

\*\*



### ابوسفيان اور قافله

غزوة العشيره ميں ابوسفيان اور ان كا قافله مسلمانوں كى كرفت سے نكل كيا، شام كى ست جانے والابيہ تجارتی قافلہ غزہ پہنچ گیا،وہاں کے بازار میں ان لوگوں نے خرید و فروخت کی ، کئی دن تک بیہ قافلہ وہاں ٹھہر ارہا، میلوگ مختلف اشیائے تجارت کالین دین کرتے رہے ،واپسی کے لئے سازوسامان منتخب کرتے رہے ،جب این او نٹول کو بخٹر ت اموال تخارت، تحا نُف اور عمدہ اشیاء سے لاد چکے توان لوگوں نے واپسی کاارادہ کیا، بیہ قافلہ بہت سامالِ تجارت لے کروایس مور ہاتھا۔ کیونکہ گذشتہ ایک سال سے قریش مسلمانوں کے خوف ہے شام کی طرف تجارتی قافلہ ہیں بھیج سکے تھے۔اب انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی اور بھاری مقدار میں اشیائے خور دونوش اور دیگر اشیاء بار کرلیں۔ غزہ سے جب بیر قافلہ روانہ ہوا تواس پر بچاس ہزار اشرفی ے زیادہ کا مال لدا ہوا تھا۔ راستہ میں منو جذام کے ایک شخص نے اہل قافلہ کو اطلاع دی کہ جب تمہارا قافلہ شام كى جانب روال تھا۔ نبي كريم صلى الله عليه وسلم اور آپ كے صحابہ نے قافلے كا تعاقب كيا تھالىكن تم چندون يسلے ان کی گرفت سے نکل چکے تھے، اب وہ لوگ قافلے کی واپسی کے منتظر میں اور اب اس قدر سامان کی وجہ سے انہوں نے اپنی کو ششیں دوچند کر دی ہیں۔ کیونکہ اب بیہ قافلہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ لدا پھندا ہے۔ ابوسفیان سے خبر سنتے ہی چو کئے ہو گئے اور ہر مکنہ ذریعہ سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق خبریں حاصل کرنے لگے۔دوران سفر جو بھی مسافر ملتااس سے گن سُن لیتے تاکہ کہیں بے خبری میں مسلمانوں کے بتھے نہ بڑھ جائیں۔جب قافلہ محاز کے قریب پہنچا توبعض مسافروں نے بتایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اور آپ کے اصحاب تمہارے قافلے کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان کے اوسان خطاہو گئے اور قافلے كى بخيريت مكة تك رسائي كے لئے انہوں نے ہراحتیاطی تدبیر اختیار كرنے كافیصله كرليا۔ اہلِ قافلہ نے قافلہ کی شام تک رہنمائی کے لئے بنو غفار کے ضمضم کوہیس مثقال سونابطور اجرت دینا طے کیا تھا۔ جناب ابوسفیان کوجب یہ خبر ملی کہ مسلمان قافلے پر قبضہ کرنا جائے ہیں تو انہوں نے صمضم غفاری کو پہلے ہے بھی زیادہ اہم اور حساس ذمہ داری کے لئے منتخب کیااور اے کہا کہ وہ اڑکے مکہ پہنچے اور اہل مکہ



کواپنے قافلے کی حفاظت اور دفاع کے لئے فوراً نگلنے کو کیے اور ہروہ مروجہ طریقہ کام میں لائے جس سے ان کی آتش انتقام بھورک اٹھے تاکہ وہ ہر ممکن تیزی اور تیاری سے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے قافلے کی حفاظت کے لئے پہنچ جائیں۔

صمضم غفاری تیزی سے منازل سفر طے کر تااس حال میں مکہ پہنچا کہ اس نے اہل عرب کے دستور کے مطابق اپنے آئی ہیں کو آگے اور پیچھے سے پھاڑلیا کے مطابق اپنے آئی آئی آئی آئی کو آگے اور پیچھے سے پھاڑلیا تھا اور اونٹ پر کھڑ اہو کر چیخ چیخ کر کہدرہا تھا اے گروہ قریش! اپنے قافلے کو بچاؤ، تمہارا قافلہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کی گرفت میں آنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم اسے بچاپاؤ گے یا نہیں، فریاد، فریاد۔ (۱)

قریش کو لشکر جمع کرنے میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیو نکہ ہزار او نٹوں پر مشتمل شام کے اس تجارتی قافلہ میں مکہ کے تقریباً ہر گھر انے کا مال تجارت موجود تھا، اور اس کی نگہبانی اور حفاظت کے لئے صرف تعین پاچالیس افراد ساتھ تھے۔

ابوسفیان قافے اور اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کی نقل و حرکت کی خبریں لیتے ہوئے بدر کے چشمے تک پہنچ گئے راستہ میں حوران کے قریب انہیں شدنامی جہینہ کاایک شخ ملاء انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یماں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سمی جاسوس کو تو نہیں دیکھا؟ شخ نے اس سوال پر حبرت کا اظہار کیا کیونکہ مدینہ طیبہ اور حوران کے در میان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جاسوس اس کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے )بدر کے قریب ابوسفیان کی مجدی بن عمروے ملا قات ہوئی۔ (مجدی قریش اور مسلمانوں دونوں کا حلیف تھا) ابوسفیان نے مجدی سے پوچھا تم نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا ہے؟ یا کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی ہے؟ مجدی نے جواب دیا میں نے یہاں کسی اجنبی کو نمیں دیکھا، تمہارے اور یٹرب کے در میان کوئی وشمن بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ہو تا بھی تو ہماری موجود گی میں تنہیں فکر کی ضرور ت نہ تھی میں تہمیں مطلع کر دیتا البت میں نے یہاں دوسواروں کو دیکھا تھا انہوں نے بدر کے پانی کی دوسر کی طرف اپنے اونٹ بٹھا کے مشکیز سے بھر ہے اور چل دیئے، مجدی نے اس سمت اشارہ کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں سے پانی کے مشکیز سے بھر ہے اور چل دیئے، مجدی نے اس سمت اشارہ کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ دوجاسوسوں عدی بن ابی الر غباء اور بسیس بن عمر ورضی اللہ عشمانے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ بیہ وسلم کے فرستادہ دوجاسوسوں عدی بن ابی الر غباء اور بسیس بن عمر ورضی اللہ عشمانے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ بیہ وسلم کے فرستادہ دوجاسوسوں عدی بن ابی الر غباء اور بسیس بن عمر ورضی اللہ عشمانے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ بیہ وسلم کے فرستادہ دوجاسوسوں عدی بن ابی الر غباء اور بسیس بن عمر ورضی اللہ عشمانے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ بیہ ورسلم کے فرستادہ دوجاسوسوں عدی بن ابی الر غباء اور بسیس بن عمر ورضی اللہ عشمانے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ بیہ ورسلم کی فرسلم کی فرسلم کی فرسلم کیا جا اس میں اس کے فرسلم کیا جا سام کی بھر کی ہے اور ایسا کیا ہو کیا گور کیا گور کی کیا گور کی کیا گور کی کیا گور کیا گور کی کیا گور ک

<sup>(</sup>۱) سيرت لان بشام ص ٢٠٩\_



حضرات قافلے کی ٹوہ لینے آئے تھے اور انہوں نے چشے پر موجودان دولونڈ یوں کی گفتگوس کی تھی جن ہیں ہے ایک دوسری ہے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضہ کر رہی تھی اور مقروض لونڈ کی نے اس سے یہ کہہ کر ایک دن کی مسلت طلب کی تھی کہ کل قریش کا قافلہ یہاں آئے گا اور میں ان کے ہاں کام کر کے تیرا قرضہ لوٹادوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلی جینس کے ان افراد نے یہ خبر فوراُرسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچادی۔ ایوسفیان اس جگہ آیا جہاں اونٹ بٹھائے گئے تھے۔ اس نے اونٹوں کی لید اٹھائی اسے توڑ کر مسلا تو اندر سے کھور کی گھلیاں نگلیں ، اس نے کہا یہ تو یٹر ب کے اونٹوں کا چارہ ہے۔ (بدویوں کے اونٹ چارے پر گذار اگر تھے جبکہ مکہ یہ کے لوگ آپے اونٹوں کو چارے کے ساتھ کھوروں کی گھلیاں نرم کر کے کھلایا کرتے تھے جبکہ مکہ یہ کے لوگ آپے اونٹوں کو چارے کے ساتھ کھوروں کی گھلیاں نرم کر کے کھلایا کرتے تھے کہا یہ میں مکنہ تیزی سے واپس پلٹا اور اس نے قافلہ کارخ بحرام اس ترکے ساحل کی طرف موڑ دیا۔ بدر کوبائیں جانب چھوڑ دیا اور تیزی سے واپس پلٹا اور اس نے قافلہ کارخ بحرام سے سامل کی طرف موڑ دیا۔ بدر کوبائیں جانب چھوڑ دیا اور تیزی سے واپس پلٹا اور اس نے تو افلہ کارخ بحرام سے سامل کی طرف موڑ دیا۔ بدر کوبائیں جانب چھوڑ دیا اور تیزی سے قافلہ کو مکہ کی طرف بھگالے گیا۔ اس تدبیر سے اس نے قافلہ کو مسلمانوں کی دست بر دسے محفوظ کر لیا۔ (۱)

(۱) بدر کے سفر کے دوران جب ہم بدر کے قریب ریت کے بہت ہوئے ٹیلے "الحنان" پر پہنچ تو ہم نے ریت کی جہت ہوئے ٹیلے الکل اوپر پہنچ گئے اور انہوں نے ریت کی حرکت کے وقت اس سے رونے جیسی آواز سنی، چند نوجوان ٹیلے کے بالکل اوپر پہنچ گئے اور انہوں نے ریت کو حرکت دی تو ہم سب نے واضح طور پر یہ آواز سنی۔ ہمارے ساتھ بدر کے گئی معزز باشندے بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا ریت کی حرکت کے وقت الیمی آوازیں ان کے لئے نامانوس نہیں ہیں۔ میں نے ممال کی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا ور "جبل اصفر "کے در میان ایک راستہ مغرب کی سمت بر احمر کے ساحل کی طرف جارہا ہے۔ اے "الملص" کہتے ہیں اسی راستہ سے ابوسفیان قافلہ کو ساحل کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی راستہ سے فرشتے بدر میں آئے تھے۔

جب ابوسفیان کو معلوم ہوا قریش قافلے کی حفاظت کے لئے نکل چکے ہیں اور وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے اصحاب ہے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں تواس نے قافلے کے ایک ساتھی قیس بن امر و عالمیس کو قریش کے پاس یہ پیغام دے کر جھجا۔ تم اپنے قافلے ، افر اداور سامان کی حفاظت کے لئے نکلے تھے اللہ نے اے جھالئے جہالیا ہے لہذا تم واپس آجاؤ، لیکن انہوں نے مشیت اللی کے مطابق اپنے کان بھر ے کر لئے اور اپنے سر جھکا لئے کی نصیحت پر کان نہ دھرے اور اپنے اپنے مقتل کی طرف روال دوال رہے ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطافر ما کے برطل کو سر نگوں فرمادے اور کا فرول کی جڑکائے دے۔



# شرك كے سر غنوں كى اپنے مقتل كى طرف روائكى

ہم نے ضمضم غفاری کو مکہ میں چیختے ہوئے چھوڑاوہ قریش کے پاس اپنال تجارت کی حفاظت کے لئے فریادیں کر رہا تھا، قریش فوری طور پر اس غیر متوقع صورتِ حال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار یوں میں مصروف ہوگئے، ضمضم کی آمدسے چندروز پہلے انہیں کسی افقاد میں مبتلا ہونے کی خبر مل چکی تھی، یہ خبر جناب عبد المطلب کی صاحبزادی محترمہ عاتکہ کے خواب کی صورت میں انہیں ملی تھی، عاتکہ کے اس خبر کو چھپانے کی بہت کو شش کی مگر یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔

#### "محترمه عاتكه بنت عبد المطلب كاخواب"

کتاب السیرة عن عروة بن الزبیر رضی الله عنه میں حضرت این عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ عاتکہ بنت عبد المطلب نے ضمضم کے مکہ میں پہنچنے سے تین رات پہلے ایک خواب دیکھا جس سے وہ گھبر الگئیں اور اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلا کر کہا ''میں نے آج رات نہایت پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تنہاری قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے'' تم یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور ابطح میں کھڑے ہو کہ کہا "اے دھوکے بازو! تین دن کے اندر اپنے مقتلوں کی طرف نکلو" لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، عا تکہ نے بیان کیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ کی چھت پر اپنے اونٹ پر سوار کہہ رہا ہے "اے دھو کہ بازو! تین دن کے اندراپنی قتل گا ہوں کی طرف نکلو" پھر میں نے اے جبل ہو قبیس پر اسی طرح اپنے اونٹ پر سوار دیکھاوہ کہہ رہا تھا "اے دھو کے بازو! تین دن کے اندراپنی قتل گا ہوں کی طرف نکلو" پھر اس نے اس بیاڑ سے ایک چٹان کو کڑھکا دیاوہ چٹان نیچ کڑھکا تھو کی بازو! تین دن کے اندراپنی قتل گا ہوں کی طرف نکلو" پھر اس نے اس بیاڑ سے ایک چٹان کو کڑھکا دیاوہ چٹان نیچ کڑھکا تھو کی بازو! تین دن کے اندراپنی قتل گا ہوں کی طرف نکلو" پھر میں اس کا ٹکڑا جا گرا۔

معنوم ہوتا ہے تم کس سے کہا تہمار خواب سچامعلوم ہوتا ہے تم کسی سے اس کاذکرنہ کرنا، عاتکہ نے کہاتم بھی کسی سے اس خواب کاذکرنہ کرناورنہ قریش کو ہمیں ستانے کا ایک بہانہ ہاتھ آجائے گا، حضرت عباس، عاتکہ



کے گھرے نکل کرولید بن عقبہ سے ملے ،ولید ہے ان کی دوستی تھی انہوں نے ولید سے خواب کاذکر کر دیا اور اسے منع کر دیا کہ اس کاذکر کسی سے نہ کر ہے ،ولید راز داری پر قرار نہ رکھ سکا، ہوتے ہوتے ابو جہل کو بھی خبر ہوگئ ادر ہر جگہ اس خواب کا چرچا ہونے لگا۔

حضرت عباس کعبہ کا طواف کرنے گئے وہاں لوگ عاتکہ کے خواب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ابو جہل نے ان سے کہ ابو الفضل! (حضرت عباس کی کنیت) تم میں نبیہ کب سے پیدا ہوئی ہیں؟ عباس نے کہا کیا مطلب؟ کہا عاتکہ کے خواب کی بات کر رہا ہوں۔ اے بنو عبد المطلب! تمہمارے مردوں نے تو نبوت کا دعوی کرنے لگیں؟ پھر کھنے لگا ہم عاتکہ کے قول کے مطابق معنی کیا ہی تھا اب تمہماری عور تیں بھی نبوت کا دعوی کرنے لگیں؟ پھر کھنے لگا ہم عاتکہ کے قول کے مطابق تین دن تک انتظار کریں گے اگریہ واقعہ ظہور میں آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہارے متعلق لکھ دیں گے کہ عرب میں تمہار اگھر انہ سب سے زیادہ جھوٹا گھر انہ ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کے سامنے انکار ہی میں عافیت سمجھی اور کہا کہ عاشکہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔

انن اسحاق کی روایت میں ابوجہل اور حضر ت عباس کے در میان گفتگو میں یہ اضافہ بھی نہ کورہ کہ ابوجہل نے کہا ''کیاتم مر دول کے جھوٹ پر راضی اور خوش نہ تھے کہ اب تم اپنی عور توں کے جھوٹے قصے ہمیں سارہ ہو، ہم اور تم مجدو عزت میں ہم پلہ تھے تم نے کہاسقایہ ہم میں رہے گا ہم نے کہاکوئی بات نہیں ساجیوں کو پانی پلانے دیں، پھر تم نے کہا تجابہ (کعبہ کی کلید ہر داری) ہم میں رہے گا، ہم نے کہاکوئی مضا تقہ نہیں بیت اللہ کی نظم بانی کر رہے ہیں، پھر تم نے کہادار الندوہ ہمارے پاس رہے گا ہم نے کہاکوئی حرج نہیں تہمارے پاس مہمان توازی کی خدمت ہوگی، پھر جب ہم نے کھلایالور تم نے بھی لوگوں کو کھلایالور ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی مہمان توازی کی خدمت ہوگی، پھر جب ہم نے کھاہم میں ایک نبی ہے اب بھی باقی رہ گیا تھا کہ تم کہو ہم میں طرح ہر ابر بر ابر آگے اور ہم آگے ہو صفے لگے تو تم نے کہاہم میں ایک نبی ہے اب بھی باقی رہ گیا تھا کہ تم کہو ہم میں ایک نبیہ بھی ہے، میں نے تمہارے گھر کے آدمیوں اور عور توں سے ہوا جھوٹا کوئی مر داور عورت نہیں دیکھی " میں ابوجہل کی دیگر خواتین کو عاشکہ کے بارے میں ابوجہل کی میں نبیان در ازی پر سخت میں آئے جو باس اس وقت صبر کر گئے لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب کعبہ کے پاس قریش کی مجلس گئے گی وہ ابوجہل کو منہ توڑ جو اب دیں گے اور اس کی خبر لیں گے۔ جب عباس وہاں کی خبر سے پر بیثان اور سرگر دان دیکھالوگوں کے بہول کی خبر سے پر بیثان اور سرگر دان دیکھالوگوں کے بہنے توانہوں نے ابوجہل اور قریش کے تمام لوگوں کو ضمضم غفاری کی خبر سے پر بیثان اور سرگر دان دیکھالوگوں



نے اے ابطح میں اپنے اونٹ پر اس حالت میں چیختے ہوئے دیکھا کہ اس نے کجاوا الٹار کھا تھا پی قبیص پھاڑ ڈالی تھی اونٹ کے کان اور ناک چیر دیئے تھے، وہ کہ رہا تھا "اے گروہ قریش! پنے قافلے کو بچاؤ" اپنے قافلے کو بچاو، تہمارے اموال اور مالِ تجارت پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فریاد، فریاد، ارا)

اس نٹی افتاد نے حضرت عبا کے اور ابوجہل کو مصروف کر دیااور وہ اس موضوع پربات نہ کر سکے ، سب لوگ اس قافلے کو بچانے کی تدابیر میں سر گرم ہو گئے جس میں پیوعدی کے سوا قریش اور اہلِ مکہ تکے ہر خاندان کا مالِ تجارت موجود تھا۔

لوگ بہت جلد نکلنے کو تیار ہو گئے اور کہنے گئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے صحابہ نے سب کو ابن المحضر می والا قافلہ سمجھ رکھا ہے ، اب انہیں اپنی حقیقت معلوم ہوجائے گی ، ان میں سے ہر شخص خود اس جنگ میں شریک ہونے کو بے تاب تھا اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی شخص خود جانے سے قاصر تھا تو وہ اپنی جگہ کسی اور اس نے عاصی بن صفام بن المغیر ہ کو اپنی جگہ بھیجا اور اسے کے دوسرے کو بھی الدار ہم پر انے قرض سے سبکدوش کر دیا۔

ضمضم غفاری کے اعلان نے لوگوں میں خوف وہراس کی کیفیت پیداکردی تھی وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جنگ کے لئے ٹکلناچاہتے تھے تاکہ نہ صرف اپنا موال کو مسلمانوں کی دست بر دسے محفوظ کرلیں بلحہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے شکانچاہتے تھے تاکہ نہ صرف اپنا موال کو مسلمانوں کی دست بر دسے محفوظ کرلیں بلحہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے سبق سکھادیں، ان کی مالی قوت وسطوت اس وقت شدید خطر ہے میں تھی انہوں نے دار الندوہ میں محفوظ اپنا تمام سامان حرب، ہتھیار اور زر ہیں وغیرہ نکال کر لشکر میں تقسیم کردیں، قریش کے سر داروں اور مالدار افراد نے نادار افراد کی مالی اعانت کی، کسی نے پانچ سواشر فی اور کسی نے دوسواشر فی چندہ دیا، بعض نے سواروں کے لئے بیس اونٹ مہیا کے اور ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری قبول کرلی کسی نے دس اونٹ بیش کئے اور ہتھیاروں سمیت سواروں کے تمام اخراجات کی فالت قبول کرلی۔

قریش کے اس متعصّباندرویے کی ایک جھلک ذمعہ بن الاسود کے ان جملوں میں صاف نظر آتی ہے: "لات و عزیٰ کی قتم! تمہارے اوپر آج تک اس سے بڑی مصیبت نازل نہیں ہوئی کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) اور اہل پیژب تمہارے مال ودولت سے لدے ہوئے قافلے کورو کئے کا لاچ کر رہے ہیں، خبر دار کوئی

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۷۰۲ تا ۲۰۹



فرد پیچھے نہ رہے جس کے پائ افر اجات اور اسلحہ نہ ہوائ کے لئے میری دولت اور اسلحہ حاضرہے ، بخد ااگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس مال پر قبضہ کرلیا تووہ اس کے زورہ تہمارے گھروں پر دستک دینے آجائے گا"۔

ایو جہل اس مر طے پر سب سے پیش پیش تھاوہ قریش کو اپنی پوری قوت کے ساتھ نکلنے کی تر غیب دے رہا تھا، وہ بھر صورت مسلمانوں سے شدید انتقام لینے کا خواہش مند تھا۔ ظہورِ اسلام کی اولین ساعت سے اپنی ذندگی کے آخری لمحات تک اس کا واحد مشن بھی رہا کہ کسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کو اہل مکہ کے ہا تھوں نیست و نابو د کر دے۔

اہلِ مکہ ایک ہزاریااس سے قدرے کم جنگجو افراد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جن میں ایک سوزرہ پوش گھڑ سوار تھے، ساڑھے سات سواونٹ ہمراہ تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد اور امیہ بن خلف میں باہم دیرینہ دوستی تھی،امیہ کا اگر مئہ بینہ سے گذر ہو تا تووہ حضرت سعدر ضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھمر اکر تااوراگر سعد بھی مکہ آتے توامیۃ کے ہاں قیام کرتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت سعد عمرہ کے ارادہ ہے مکہ آئے اور حسب سابق المیہ کے ہال تھمرے، آپ نے امیہ ہے کہا کوئی ایساہ فت دیکھوجب حرم میں زیادہ بھیڑ نہ ہو تا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرلول، امیہ دوپہر کے قریب انہیں حرم شریف کی طرف لے گیا، ابو جہل نے دونوں کو دیکھ لیااور امیہ سے بوچھاابو صفوان! یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہے۔

ایو جہل نے حضرت سعدے کہا ''کیامیں تجھے مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتے نہیں دیکھ رہا ہوں حالا نکہ تم نے بے دینوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تمہارا خیال ہے کہ تم ان کی امداد و اعانت کرو گے۔خداکی قشم اگرتم ابو صفوان کے ہمراہ نہ ہوتے توزندہ اپنے گھر واپس نہ جاتے''۔

حضرت سعد نے بلند آواز ہے جواب دیتے ہوئے کہا "بخد ااگر تم مجھے کعبہ کے طواف ہے رو کو گے تو میں تنہیں اس سے روک دول گا جو تنہارے لئے نا قابل ہر داشت ہوگا، میں مدّینہ ہے تنہارار استدیند کر دول گا" امیّہ نے سنا توبو لا سعد!اس وادی کے سر دار ابوالحکم کواویجی آواز ہے جواب نہ دو۔

حفزت سعدنے فرمایا امیّہ!الییبا تیں رہنے دو،خدا کی قتم! میں نے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ مسلمان تیہیں قتل کر دیں گے۔



اس نے پوچھاکیامکہ میں؟ فرمایایہ جھے نہیں معلوم۔

یہ س کرامیہ کے ہوش اڑ گئے۔جبوہ گھر آیا تواپنی بیوی سے کہنے لگاصفوان کی مال! سنتی ہو سعدنے میرےبارے میں کیا کہاہے؟اس نے یو چھااس نے کیا کہاہے؟امتہ بولااس نے کہاہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں بتایا ہے کہ مجھے قبل کرویں گے۔ میں نے یو چھامکہ میں ؟ تو کہنے لگا مجھے یہ نہیں معلوم۔ بخدااب میں مکہ سے اہم نہیں نکلوں گا۔

بدر کے دن جب ابوجہل لوگوں کو قافلے کی حفاظت کے لئے جلد نکلنے کی ترغیب ویتا پھر رہاتھا، استہ نہیں نکانا چاہتا تھاابو جہل نے امیہ کے پاس آگر کہا، ابو صفوان ! تم اس وادی کے سر دار ہو، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ ساتھ ہمیں جارہے تووہ بھی ہمیں جائیں گےوہ اسے برابر جانے پر آمادہ کر تارہا یہاں تک کہ امیّہ ساتھ جانے پر تیار ہو گیااور کھنے لگااب جب کہ تم نے مجھے تیار کر بی لیاہے تو بخد امیں مکہ کاسب سے عمدہ اونث خریدوں گا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے اسلحہ وغیرہ تیار کرنے کو کماامیہ کی بیوی بولی اے ابوصفوان! کیا آپ ایپ یر بی بھائی کی بات بھول گئے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں کچھ دور تک ان کے ہمر اہ جاؤل گا (پھر والیس ملیث آؤل گا) امیتہ اشکر کفار کے ساتھ نکلاوہ ہر منزل پر اپنے اونٹ کا گھٹناباندھ دیتا (تاکہ اے واپس جانے میں آسانی ہوجب چاہے اپنے اونٹ پر سوار ہو جائے) یمال تک کہ وہدر میں پہنچ کر موت کے گھاٹ از گیا۔

عقبہ بن الی معیط ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اسے مکہ سے باہریا میں کے تو قتل کر دیں گے۔ یہ اس کے اس گھناؤ نے جرم کی سز اتھی کہ اس بدباطن نے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم

کے جر وانور پر تھو کا تھا۔

یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے بر بلایا آپ تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک تیر اکھانا شیں کھاؤں گاجب تک توبہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کار سُول ہوں ،عقبہ نے یہ جملے کہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لائے، کفار کو معلوم ہوا توانہوں نے عقبہ کو ملامت کی،اے شرم دلائی اوراس احتفانہ فعل پراہے خوب رسواکیا، عقبہ نے ندامت کا اظہار کیااور اس کی تلافی کی صورت دریافت کی، لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم ر مول الله صلى الله عليه وسلم كو گاليال بحواور آپ كے چېره ير تھوكو، اس بد تميزي ير حضور صلى الله عليه وسلم نے اے بتایا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہو گا۔بدر کے دن عقبہ خوف زوہ تھااوراس نے لشکر کے ساتھ جانے ہے



انکار کردیا۔ لوگوں نے اے سرخ اونٹ لاکر دیااور کئے گئے اگر حالات ناموافق دیکھو تو اس سبک رفتار اونٹ پر سوار ہوکر بھاگ نکلنا۔ لیکن مشیت المہٰی ہے تھی کہ عقبہ گرفتار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کریں۔ چنانچہ عقبہ گرفتار ہوااور مکہ بینہ طیبہ کی طرف واپسی کے سفر میں عرق الظبیہ کے مقام پر اس کی گردن الڑاوی گئی۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ بھی نہیں نکلنا چاہتا تھا، اس کے بھائی شیبہ نے اسے اس ارادے ہے بازر کھااور کھا ور کما اگر ہم قوم سے چیچے رہے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ قوم کے ساتھ تکلیں جو انجام ان کاوہ بی ہمارا۔ ایک روایت میں ہے جب ان کے نصر انی غلام عد اس نے انہیں نکلتے دیکھاوہ ان سے لیٹ گیااور کہنے لگا" آپ پر میرے مال میں ہے جب ان کے نصر انی غلام عد اس نے انہیں نکلتے دیکھاوہ ان سے لیٹ گیااور کہنے لگا" آپ پر میرے مال بیت قربان ہوں ، آپ اپنی قتل گا ہوں کی طرف جارہے ہیں "انہوں نے چیچے رہ جانے کا ارادہ کر لیالیکن ابو جہل بات نہیں ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ بیر راستے میں سے واپس آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

جب قریش نے جحفہ میں پڑاؤ کیا تو جہم بن الصلت بن مخر مد بن عبد المطلب نے نینداور بیداری کی در میانی کیفیت میں خواب دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑ ہے پر سوار آیااس کا اونٹ بھی اس کے ساتھ تھاوہ آگر کھڑ اہوا اور کھنے لگا کہ عتب بن ربیعہ قبل ہوا، ابوا لحکم بن ہشام قبل ہوا، امیۃ بن خلف قبل ہوا اور فلال فلل مقل ہوئے اشراف قریش کے الن لوگوں کے نام لئے جوبدر میں قبل ہوئے۔ جہیم نے کہا پھر میں نے دیکھا اس شخص نے اشراف قریش کے سینہ میں نیزہ مار کر ہمارے لشکر کی طرف چھوڑ دیا، ہمارے لشکر کا کوئی خیمہ ایسانہ تھا جس میں اس کے خون کے چھینے نہ پہنچے ہوں۔

جب ابوجہل نے یہ خواب سنا تو کہنے لگاہنو عبدالمطلب میں یہ ایک اور نبی پیدا ہواہے کل اگر ہم نے جنگ کی توخوب معلوم ہو جائے گا کہ کون قتل ہو تاہے۔(۱)

قریش اپندور کے تقاضوں کے مطابق مکمل تیاری اور بوے اشکر کے ساتھ خاصی رقم خرج کر کے روانہ ہوئے، رقص کرنے والی کنیزیں دفیل بجاکر اور گیت گاکر ان کے حوصلے بڑھار ہی تھیں۔ اشکر میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو خوف و تر دد کا شکار تھے لیکن نام و نمود کے لئے ساتھ دیئے پر مجبور تھے، قافلہ کے بخیریت نکل جانے کی خبر نے ان کے حوصلوں کو خاصابیت کر دیا تھا اور اب وہ اے ایک لاحاصل سفر سمجھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں ان کا یہ ایمان ویقین کہ ان کی ہر خبر تچی تکلی ہے ان کے ادادوں کو مضمحل کر رہا تھا اور ان کی اکثریت اس احساس کی وجہ سے شک، تر دداور غم واندوہ میں مبتلا تھی۔

(۱) سیرت این بشام ص ۱۱۸\_



عاتکہ بنت عبد المطلب اور جھیم بن الصلت کے خواہوں کی روایات سیحے ہوں یاان میں قدرے مبالغہ آرائی ہوان سے بہر حال بیہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بوہاشم بر ضاور غبت اس کشکر میں شامل نہیں ہوئے وہ بہ ظاہر اشر اف قریش کے ساتھ تھے مگر ان کی دلی ہمدر دیاں رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔
اسی طرح قریش کی سرگر میوں سے بھی یہ اندازہ ہو تا ہے کہ وہ نیم دلانہ سفر کر رہے تھے وہ مرعوب سے اور ان کے دلوں کی گہرا ئیوں میں شکست کا خوف سمایا ہوا تھا، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ فرمایا ہے "میری عب سے مدد کی گئی ہے"۔

آیت کریمہ میں ہے۔

میں عنقریب کافروں کے دلول میں رعب ڈال دول گا

سَٱلْقِيُ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُو الرُّعْبَ (الاِنْفالِ آيت : ١٢)

فتح كى دعا:

مشر کین جب ابوسفیان کے قافلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی گرفت میں آنے ہے بچانے کے لئے مکہ مکر مدھ نکلے انہوں نے کعبہ کاغلاف بکڑ کرید دعاما تکی ''اے اللہ!ان دولشکروں میں سے جو زیادہ عزیز ہواس کو فتح عطافرما''۔یہ بوت روانگی ان کی دعاشمی اور بدر میں اس کا جواب تھا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنْ تَسْتَفْتِحُوْ ا فَقَلُ جَاءً كُو الْفَنْحُ قَلَ مِن رَا الْرَامِ الْمُلِ الْمِلِي الْمَرِينَ عَالَمَ الْمُلِينَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(سورة الانفال\_آيت ١٩)

بنو کنانه کی عداوت:

جب قریش نے اپناسازو سامان درست کر لیااور تیاری مکمل کرلی توانہیں اس عداوت اور دشمنی کا خیال



آیاجوان کے اور کنانہ کے بنو بحر بن عبد مناۃ کے در میان تھی۔ انہیں بیہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ان کی عدم موجود گی میں وہ لوگ ان کی عور تول اور پڑول پر حملہ نہ کر دیں اور اپناانقام لے لیں۔ وہ اسی تر ددمیں تھے کہ شیطان سر اقد بن مالک بن جعشم کنانی مدلجی کی شکل میں آیا (سر اقد بنو کنانہ کے اشر اف میں سے تھا) اور کہنے لگا "میں تنہیں اس بات کی ضانت دیتا ہول کہ بنو کنانہ تمہاری عدم موجود گی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو تمہیں نا پہند ہو "قریش مطمئن ہو گئے اور بے فکری کے ساتھ فوراً روانہ ہو گئے۔

الن سید الناس "عیون الاثر فی المغازی والسیر" میں فرماتے ہیں این عقبہ اور این عائذ بیان کرتے ہیں اہلیس ملعون بھی بہ شکل سراقہ بن مالک مشرکوں کے ہمراہ تھا۔ اس نے قریش کو بتایا بنو کنانہ بھی تمہارے پیچھے تمہاری مدد کو آرہے ہیں آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتامیں تمہاراسا تھی ہوں۔(۱)

راوی کہتے ہیں یہ شیطان ہی تھاجو نزولِ ملائکہ کے وقت الٹے پاؤں بھاگااور کہنے لگا" بے شک میں ان کو دکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں و کھتے"شیطان قریش کے ساتھ لگارہا یہاں تک کہ انہیں موت کی وادی میں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔

حفرت حمان رضى الله عنه اس كيفيت كى ترجماني كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ا۔ ہم نے سفر کیااور انہول نے بھی بدر کی طرف اپنی ہلاکتوں کی جانب سفر کیا،اگر انہیں بقینی علم ہو تاوہ سفر نہ کرتے۔

۷۔ انہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا پھر انہیں موت کے حوالے کر دیا۔ یقیناً خبیث جس کسی ہے دوستی کر تاہے اسے دھوکے میں ڈالٹا ہے۔

### دوران سفر کھانا کھلانےوالے قریش:

اگرچہ قریش نے اپنی رگر حیات کے دفاع کے لئے فوری طور پر تمام انتظام کئے تھے تاہم اس افرا تفری میں بھی وہ ٹھاٹ باٹ کے اسباب اور تکبر وخود رائی کے ممکنہ ذرائع مہیا کرنے سے غافل نہ رہے۔ ناچنے گانے والی کنیزیں ، خدمت گار غلام ، کھانے پکانے کا سامان ، شراب کے مشکیزے اور طرح طرح کے عطریات ایسا محسوس ہو تا تھاوہ سیر سپاٹا کرنے یا شکار کھیلنے نکلے ہیں ، راستہ بھر ول کھول کر مال لٹاتے رہے ، ہر

(۱) سيرت ان بشام ص ۱۱۲

( بالله

منزل پر نویاوس اونٹ فرج کرتے رہے ، او نٹول کا انتظام قریش کے مندر جہ ذیل ہر داروں نے کیا تھا۔ ا۔ ابو جہل بن ہشام نے مکہ سے روانگی کے وقت وس اونٹ ذیج کئے۔

٢ امير بن خلف نے عسفان سے نواونٹ ذیج کئے۔

سا۔ سہیل بن عمرونے فتد پدمیں دس اونٹ ذیج کئے۔

سم شیبہ بن ربیعہ نے مناق میں نواونٹ ذرج کئے۔ (قریش نے یہال ایک دن قیام کیا تھا)

۵۔ عتبہ ان ربیعہ نے کے ملان کا ونٹ ذیج کئے۔

٢- مقيس بن عمر المجمحي في ابواء مين نواون ف ذيح كئه

ے۔ نبیر اور منبہ (بن الحجاج) نے دس اونٹ ذیج کئے۔

٨ (حضرت)عباس بن عبد المطلب نے دس اونٹ ذرج کئے۔

۹۔ حارث بن عامر بن نو فل نے نواونٹ فرخ کئے۔

٠١٠ ابوالبخترى غيررض بينج كردس اون ذرج كئـ

مکہ سے بدر تک وس د نوں میں ان کا سفر مکمل ہوا۔ اسی دور ان ان لوگوں کے پاس ابو سفیان کا قاصد آیا اور ان سے واپس آجانے کو کہا کیو نکہ قافلہ بخیریت مکہ پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہلا بھیجاتم اپنے قافلے ، افر او اور ان سے واپس آجائے لئے نکلے تھے۔ اللہ نے سب کو بھاظت پہنچادیا ہے سوتم واپس آجاؤ۔ ابو جہل بن ہشام نے بیغام س کر کہا خدا کی قتم ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہم بدر تک جائیں گے وہاں تین دن قیام کریں گے اونٹ فرج کریں گے۔ کھانا کھائیں گے بشر اہیں پیش گے ، لونڈیال رقص وسر ودکی مجلسیں سجائیں گی ، رنگ تغز ل جے فرج کے میں ہماری آمد اور اجتماع کا شہر ہ ہوگا اور وہ ہمیشہ ہم سے خوف زدور ہیں گے۔

اگر آپ او جہل کے الفاظ پر غور کریں تو آپ یقینا سمجھ جائیں گے کہ اسے جنگ کی توقع نہیں تھی، مسلمانوں کی مالی کمزور کی، سامانِ جنگ کی عدم دستیابی اور قلت تعداد کے پیش نظر اس کا خیال تھا کہ قافلے کے منکل جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس مدینہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کیونکہ ان کا ہدف صرف قافلے پر قبضہ تھا، خصوصاً اس صورت میں مسلمانوں کی بلاتا خیر واپسی یقینی نظر آتی تھی کہ انہیں قریش کے عظیم لشکر کی آمد کی اطلاع مل بھی تھی جس میں افرادی قوت، سواریوں، ہتھیاروں اور اشیائے خور دونوش کی وافر مقدار تھی۔



اور اگر ان تمام حقائق سے صرف نظر کرتے ہوئے محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں نے مشرکین سے فکرانے کی غلطی کر ہی لی توایک ہی ہے میں ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اور پھر ابو جہل اور قریش شراب و کباب اور رقص و سرود کی محافل سجائیں گے۔ عرب میں ان کی شہرت دور دور تک پھیل جائے گ۔ ابو جہل کی اس سوچ کے جامی حضر ات کا کہنا ہے کہ قریش ابو جہل کی اس سوچ کے جامی حضر ات کا کہنا ہے کہ قریش مکہ کے لئے ایسا کرنا نمایت ضروری تھا تا کہ قبائل عرب پر عمواً اور مکہ اور شام کی شاہر او تجارت کے قریب و جوار میں رہائش پذیر قبائل پر خصوصاً اس کا مثبت اثریز ہے ، قریش کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا ملے اور ان کی قوت و شوکت اور رعب و دبد ہر قرار رہے۔

یہ قبائل بھی مسلمانوں اور مشرکوں کی اس فوجی نقل وحرکت کے نتائج جاننے کے مشاق تھے، معرکہ آرائی ہوتی ہے کہ نہیں ؟ معرکہ آرائی کی صورت میں فتح ونصرت کس فریق کانصیب بدنتی ہے ؟ کیا قریش ہر طرح کی عدد کی برتری اور کروفر کے ساتھ جیت کے حقد اربختے ہیں ؟ اگر جیت گئے نو کمہ اور اس کے اردگر دان کا اثر و نفوذ اور سیادت برقر اررہے گی۔ یا قلت تعداد اور مالی و معاشی کمزوری کے باوجود مسلمان کامیاب و کامر ان رہتے ہیں۔ اس صورت میں قبائل کی سوچ اور موقف تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ قبائل ہمیشہ طاقت ورکا ساتھ دیتے ہیں۔

مسلمانوں کا معاملہ جداگانہ تھاان کے لئے ناممکن تھا کہ وہ مدینہ منورہ لوٹ جائیں اور قریش کے لئے میدان خالی چھوڑ دیں۔ان کے لئے مندر جہذیل اسباب کی وجہ سے مقابلہ آرائی ضروری تھی۔
ا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلے یا لشکر میں سے کسی ایک پر غلبے کا وعدہ فرمایا تھا، قافلہ دست رس سے باہر ہو چکا تھااب لا محالہ قریش کا لشکر باقی تھا، فتح و نصر سے ، عطاءِ الہی ہے مشرکوں کی کشر سے اور مسلمانوں کی عددی قلت اس میں مؤثر نہیں تھی۔

المدینہ طیبہ میں رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد گروہوں ہے معاہدے فرمائے تھے تاکہ تمام فریق اسلام اور مسلمانوں پر مصائب و آلام کے فریق اسلام اور مسلمانوں پر مصائب و آلام کے منتظر رہتے تھے، اگر مسلمان کامر ان و کامیاب والیس نہ جاتے تو انہیں سر جھکا کر رہنا پڑتا، یہ بھی ممکن تھاان میں سے بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دے کو چیلنج کر دیتے اور خود سری پراتر آئے۔
سا۔ مسلمانوں کا خالی ہاتھ والیس جانام کہ بینہ طیبہ کے ارد گرد آباد قبائل کی نگاہوں میں ان کی ہیت و شوکت کو سے۔



کم کردیتالور ده مئه پنه طیبه اور مسلمانول پر دست درازی شروع کردیتے،ان کی تھیتیال، چراگا ہیں اور تجارت کے راستے غیر محفوظ اور مخدوش ہوجاتے، حضور صلی الله علیه وسلم کی ہجرت سے قبل کی واردا تیں پھر شروع ہوجا تیں۔

۳۔ قریش میں مسلمانوں کے متعلق سے احساس بر قرار رہتا کہ مسلمان اب بھی کمزور اور بے بس ہیں۔ ان سے نبخت سے پنجہ آزمائی کی جاسکتا ہے۔ ان سے کسی سخت روعمل کا امکان نہیں ہے۔ غرض ایسے متعدد اسباب تھے جن کی وجہ سے ہر فریق کے لئے بدر کے میدان میں معرکہ آرائی سے گریز خارج ازام کان ہوگیا تھا۔

جب الوسفیان کا قاصد قیس بن امر وَالقیس واپس آیا اور اس نے تالیا کہ قریش نے اس کے مشورہ پر عمل نہیں کیا اور واپس نہیں آئے تو ابوسفیان نے کہا" ہائے میری قوم کی بدد بختی ! یہ عمر وبن ہشام (ابو جمل) کی کارستانی ہوگی، وہی لوگوں کے سر پر سوار ہو گا اور انہیں ظلم پر اکسارہا ہو گا۔ حالا نکہ ظلم وعد وان نری ذلت اور بدبختی ہے ، اگر مخمد (صلی الله علیہ وسلم) اشکر پر غالب آگئے وہ ہمیں ذلیل کر کے مکہ میں جھجیں گے۔ یہ ابو جمل کے بارے میں ابوسفیان کے تاثرات و خیالات شے حالا نکہ وہ مکہ میں تھاان لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گئی جو ابو جہل کے ہمراہ تھے۔ قافلہ بہ سلامت مکہ پہنچ چکا تھا اور اب مال واسباب لٹنے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ ابو جہل نے ہمراہ تھے۔ قافلہ بہ سلامت مکہ پہنچ چکا تھا اور اب مال واسباب لٹنے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ ابو جہل نے بدر کے پائی تک رسائی سے قبل واپس چلے جانے کی ہر رائے مستر دکر وی تھی، وہ در میں تین روز تھر باچا ہتا تھا وہ اب شراب و کباب اور ناچ گائے کی محافل منعقد کرناچا ہتا تھا تا کہ اہل عرب میں ان کی شان و شوکت کے چر ہے ہوں۔ لوگ مخمد (صلی الله علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کو بھول جائیں انہیں کوئی اہمیت نہ ویں، اور پھر ابو جہل اپنے لشکر سمیت باعافیت واپس چلا جائے اس طرح عربوں پر ان کی دھاک بیڑھ جائے اور ویہ بھر ابو جہل اپنے لشکر سمیت باعافیت واپس چلا جائے اس طرح عربوں پر ان کی دھاک بیڑھ جائے اور ویہ بہر بو جائیں۔

سیرت نگاروں نے متعددایی روایات نقل کی بین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش غزوہ بدر کے موقع پر یک دل اور یک رائے نہ تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم متفق نہ تھے۔ گذشتہ سطور میں آپ ابو سفیان اور ابو جہل کا موقف ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اخنس بن شریق (الی بن شریق) یوز ہرہ کا حلیف تھا، وہ بوز ہرہ کے اللہ تعالی نے تمہارے اموال کو بچالیا ہے۔ اور تمہار آدمی مخرمہ بن نو فل بھی بہ سلامت گھر پہنچ گیا ہے تم تو مخرمہ اور اپنال کے تحفظ کے لئے نکلے تھے (اب آ کے جانے کی بی نو فل بھی بہ سلامت گھر پہنچ گیا ہے تم تو مخرمہ اور اپنال کے تحفظ کے لئے نکلے تھے (اب آ کے جانے کی



کیاضرورت ہے) تم ہر ولی میر نے ذمہ لگادواوروایس چلو ہمیں خواہ تخواہ آگے جانے اور غیر ضروری کام میں ملوث ہونے کی ضرورت ہمیں ہے ، بنو زہرہ اس کا مشورہ مان کر جعفہ سے واپس ہو گئے۔ اس سے پہلے مر الظہر ان سے بنو عدی بھی واپس چلے گئے تھے، سیرۃ حلبیہ جزء ٹانی صفحہ ۱۹۹۱ میں ہے اخنس بن شریق نے تہائی میں ایو جہل سے بوچھاکیا تیر سے خیال میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے بے ساختہ کہا "اس نے جسل سے بوچھاکیا تیر سے خیال میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے بے ساختہ کہا "اس نے بھی جھوٹ نہیں یو لا ہم انہیں امین کہا کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ بنو عبد المطلب کے پاس پہلے ہی سقایہ، رفادہ اور شوری کے اہم مناصب ہیں اگر ان میں نبوت بھی آجائے تو ہمارے لئے کیاباتی رہے گا؟"

اختس بیبات سن کر حقیقت حال سے آگاہ ہو گیااور وہ بنوز ہر ہ کولے کرواپس چلا گیا،اسی دن ہے اس کا نام اختس (الگ ہونے والا) پڑ گیا، طالب بن ابی طالب بھی واپس چلا گیا۔

قریش جب ایماء بن رحصہ کے ٹھکانوں ہے گذر ہے تواس نے ان کی مہمانداری کے لئے اپنے بیٹے کے ہاتھ دس اونٹ بھیجے اور کہلوا بھیجااگر چاہو کہ ہم ہتھیاروں اور آدمیوں سے تمہاری مدد کریں توہم اس کے لئے تیار ہیں۔ قریش نے جواب بھیجا تو نے صلہ رحمی کی ، حق اداکر دیا ، زندگی کی قتم اگر ہمار امقابلہ مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں سے ہے توہم کم اور کمزور نہیں ہیں اور اگر ہماری جنگ اللہ سے ہیںا کہ مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کاخیال ہے۔ تواللہ سے لڑنے کی کسی میں مجال نہیں ہے۔

کتاب المغازی میں واقدی ، خفاف بن ایماء بن رحصہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہمامیر ہے والد کو لوگوں کے در میان صلح کر انابہت محبوب تھاوہ اس معاطع میں بڑی تگ ودو کرتے تھے ، جب قریش کا لشکر ہمارے علاقوں سے گذرا میرے والد نے ججھے دس اونٹ بطور تخذ قریش کے پاس لے جانے کا حکم دیا، میں اونٹ لے کر قریش کے پاس لے جانے کا حکم دیا، میں اونٹ لے کر قریش کے پاس گیا انہوں نے سے ہدیہ قبول کر لیا۔ اور اس قبائل میں تقسیم کر دیا۔ میرے والد بھی میرے پیچھے چلے آئے وہ اس روز لوگوں کے سر دار اور قائد عقبہ بن ربیعہ سے ملے اور اس لشکر کشی کے بارے میں دریا دنت کیا، عقبہ بولا مجھے نہیں معلوم مجھے تو زیر و سی لایا گیا ہے۔ میرے والد نے کہا آپ قوم کے سر دار ہیں آپ کے راستہ میں کیارکاوٹ ہے ؟ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف (این حضر می) کاخون بہا اپ ذمہ داری اپنی قوم پر تقسیم کر دیں ، بخد اتم مخمد (صلی اللہ علیہ و سلم) سے خس فرم نے بھی تو چاہتے ہو ، خد اکی قتم !اے اور الولید تم مخمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اور ان کے ساتھیوں میں سے جس صرف بھی تو چاہتے ہو ، خد اکی قتم !اے ابو الولید تم مخمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اور ان کے ساتھیوں میں سے جس کو بھی قتل کر و گے اپنے آپ کو قتل کر و گے ۔ (تم سب ایک قبیلہ ہی سے تعلق رکھے ہو)۔



اگرچہ نہ کورہ بالا دونوں روایات میں قدرے اختلاف ہے تاہم ان میں تطبیق ممکن ہے۔ پہلی روایت کے مطابق ایک عطابی اس نے بطور دوست مہمان نوازی کے لئے اونٹ پیش کئے اور دوسری روایت کے مطابق ایک دوست کی حیثیت ہے۔ اس نے ناصحانہ اقدام کیا، بہر حال اس ہے یکی نتیجہ نکلتا ہے کہ قریش بدر میں پہنچنے تک یک رائے نہ تھے، ان کے دلوں اور صفوں میں کمزوری اثر دکھار ہی تھی، اکثریت بغیر جنگ کئے واپس جانے کی خواہش مند تھی، جس کے متعدد اسباب تھے، قافلہ بھاظت منزل مقصود تک پہنچ چکاتھا، جنگ نے دلوں میں انتقام ہی کے شعلے بھو کا نے تھے اور ان کے مقتولین نے تقریباً بلا مقصد ہی مرنا تھا۔

قریش کے پاس نفری، اسلحہ اور اشیائے خور دونوش کی فراوانی تھی، ان کے قلوب واذہان تکبر وبڑائی سے لبریز تھے، ان کی گردنیں تنی ہوئی تھیں وہ الراتے پھر رہے تھے اور ان کا حلیف ابلیس تعین سے کہہ کر ان کے فخر وغرور میں اور اضافہ کررہا تھا کہ ''آج تم پر کوئی شخص غالب نہیں آسکتا میں تمہار احامی ومددگار ہوں''۔ قریش ''العدوۃ القصوی'' کے پاس اتر ہے۔ العقاقل (عظیم قریش ''العدوۃ القصوی'' کے پاس اتر ہے۔ العقاقل (عظیم

ریٹیلاٹیلا) شہریدر کے شال مشرق میں "العدوۃ القصوی" کے سامنے ہے۔

اطمینان بخش جگہ کے حصول کے بعد قریش نے عمیر بن وہب کو مسلمانوں کی تعداداور حربی استعداد کے متعلق خبر لینے کو بھیجا عمیر نے مسلمانوں کے اشکر کے گرد چکر لگایاور انہیں آکر بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سویاس سے قدرے کم یازیادہ ہے۔ پھر کہنے لگا جھے مہلت دو میں گھوم پھر کر دیکھ لوں انہوں نے پھھ لوگوں کو کمین گا ہوں میں کو کمین گا ہوں میں نو نہیں چھپار کھا۔وہوادی میں دور تک چکر لگا آیاور آکر بتایا کہ اس نے کسی کو کمین گا ہوں میں نہیں بھی کہا کہ!

' "میں نے الیمی او نشنیاں دیکھی ہیں جن پر موتیں سوار ہیں ، یثر ب کے اونٹ یقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں ،
میں نے الیمی قوم دیکھی ہے جن کی پناہ گاہ ان کی تکواریں ہیں۔ بخد امیں دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک آدمی بھی قتل
نہیں کیا جائے گا جب تک تم میں سے ایک آدمی قتل نہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے اپنی تعداد کے مطابق ہمارے
آدمیوں کو موت کے گھا ہے اتار دیا تو اس کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی رہے گا؟ آگے تمہاری مرضی "(۱)
عمیر کے ان جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اضطر اب کا شکار تھا اور لڑائی چھوڑ کرواپس چلے جانے میں

حرج نهيں سمجھتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) سیرت این ہشام ص ۲۲۲\_



کیم این حزام نے جب بیبات سی تواس نے مختلف لوگوں سے ملا قات کی پھروہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آلیادر کہا اے ابو الولید! آپ قریش کے بڑے اور سر دار بین سب آپ کی بات مانے ہیں کیا آپ الیا کارنامہ سر انجام دینے کو تیار بین کہ لوگ بھیشہ آپ کو نیر اور بھلائی سے یاد کریں؟ عتبہ نے پوچھا کیم ایسی کون می بات ہے؟ کیم نے کہالوگول کو واپس لے جائ اپنے حلیف عمر وین الحضر می کابو جھ (خون بہا) اپنے ذمہ لے لو، عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے وہ میر احلیف ہاس کا خون بھا میر نے ذمہ رہالوراس کا جس قدر مال لوٹا گیاوہ بھی میں دول کے کہا مجھے منظور ہوں میر احلیف ہے اس کا خون بھا میر نے ذمہ رہالوراس کا جس قدر مال لوٹا گیاوہ بھی میں دول کا ۔ تا کہ عرویٰ بشام (ابو جمل کے پاس جا کر اے سمجھاؤ، پھر عتبہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا: ۔ گا۔ تم عمر وئن بشام (ابو جمل کے پاس جا کر اے سمجھاؤ، پھر عتبہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا: ۔ کرویخد ااگر تم نے ابیا کیا تو کیا ہوگا ہم شخص ابیا چم و (بطور مقول) دیکھے گا جس کی طرف و بکھنا اسے ناپیند ہوگا، دو اپنی اور کا ہو اور ایس کا خوال کے سے فرد کو قتل کر ہے گا، میر امشورہ سے بیا لیہ علیہ و سام کا اور الل عرب کو لڑنے کے لئے چھوڑ دو، اگر سیے ہو کہ دو گئی تو بیبات قریش ایش کی بادشاہی ہوگی۔ اے گروہ قریش ایند امیں میں ایس کی جو سے تابی اور ان کی بادشاہی ہوگی۔ اے گروہ قریش ایند امیس مانیوں کی طرح ہیں' ۔ دیکھوں ہوں ان کی بادشاہی تھرے آگئی تو بیس دانیوں کی طرح ہیں' ۔ دیکھوں ہوں ان کی طرح ہیں' ۔ دیکھوں سانیوں کی طرح ہیں' ۔

حکیم نے ابوجہل سے جاکر کہا عتبہ ائن ربیعہ کہ رہاہے کیا تم اپنے ساتھیوں کو اپنے ابن عم کے مقابلہ سے واپس لے جاسکتے ہو؟ ابوجہل یو لا کیا اسے تیرے علاوہ کوئی اور قاصد نہیں ملا؟ حکیم نے کہا نہیں اور میں کسی کا قاصد نہیں ہوں، ابوجہل بولا کیا اسے بھڑ کی اٹھا اور کہنے لگا" عتبہ کے بھیپھڑ ہے بھول گئے ہیں۔ (بر دلی کا طعنہ دیا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھی اسے کم تعداد میں ہیں کہ ان کے لئے ایک اونٹ کافی ہے۔ (ایک اونٹ سے سب کا پیٹ بھر سکتاہے) اور ان میں عتبہ کا پیٹا (ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ) بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل اونٹ سے سب کا پیٹ بھر سکتاہے) اور ان میں عتبہ کا پیٹا (ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ) بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل ہونے سے ڈر گیا ہے۔ پھر اس نے قتم کھائی بخد اہم ہر گزواپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ بھارے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے در میان فیصلہ کر دے۔

پھر ابو جہال نے عمر وہن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کوبلا بھیجااور اے کہا تیر ابیہ حلیف (منتبہ) لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اور تیرے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے تواٹھ اپنے معاہدے اور اپنے

بھائی کے خون کی دہائی دے۔

عامر بن الحضر می اٹھااور اپنے کو کھے نظے کر کے چلاچلا کر کہنے لگا "واعمر اہ! واعمر اہ! لوگ طیش میں آگئے اور حکیم بن حزام کی مصالحت کی کوشش ناکام ہو گئی۔(۱)

جب مشرکوں کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے ان کی حالت غیر ہوگئی۔ انہی میں سے بعض لوگوں سے مروی ہے لوگ اپنے خیموں میں او نٹوں کا گوشت بھون بھون کر کھارہے تھے کہ انہیں سے خبر ملی انہوں نے کھانے سے ہاتھ تھینچ لیالور کبیدہ خاطر ہوئے۔ علامہ این کثیر، این اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ قریش درات بھر نہیں سوئے، پانی پر مسلمانوں کے کنٹرول کی خبر نے قریش کو پریشان اور بے چین کر دیا تھا۔

جنگ کی آگ بھوٹ کنے کو آئی، لوگ آشفتہ حال تھے، جب عتبہ بن ربیعہ کو ابو جہل کی بات پینجی (کہ عتبہ کے پھیپھوٹ کے پھیپھوٹ کے بیں۔۔) اس نے کہااس ذلیل کو بہت جلد معلوم ہوجائے گاکس کا سانس پھولا ہے میر ایااس کا،اوروہ بھی دوسر ول کی طرح جنگ کی تیاری کرنے لگا، عتبہ کی کھوپڑی بوٹی تھی اسے ایسا خود نہ ملا جواس کے سر پر آجاتا تواس نے سر پر اپنی چادر لیبیٹ لی۔(۲)

سیرت حلبیہ میں ہے رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس یہ پیغام دینے کے لئے بھیجا کہ "تم لوگ واپس چلے جاؤ جھے تمہاری نسبت دوسر ول سے مقابلہ کرنازیادہ پسند ہے "۔ حکیم بن حزام نے یہ پیغام سن کر کہاانہوں نے جنگ سے دست بر دار ہونے کی نصف پیش کش کردی ہے تم اسے قبول کرلو بخد ااس پیش کش کے بعد تم ان پر فتح یاب نہ ہو سکو گے۔ ابو جہل بولا خدا کی قتم ہم واپس نہیں جا کیں گا رہیا ہے۔

بدر میں معرکہ والی رات قریش کے کشکر کی اندرونی کیفیت کیا تھی ان کے جذبات اور احساسات کیا تھے ہمارے لئے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، گذشتہ سطور میں منقول روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ اپنی کثرت تعداد، زہر وست تیاری اور راشن کی فراوانی کے باوجو دبظاہر اکٹھے نظر آتے تھے مگر ان کی سوچ ایک دوسر ہے سے مختلف تھی۔ تکبر وخو درائی کا پتلا ابو جہل ہر حالت میں جنگ پر مصر تھا، لیکن کشکر میں اس کے علاوہ بھی گئی سر دار موجود تھے جن کی رائے اس سے مختلف تھی اور وہ جنگ کو گھائے کا سود استجھتے تھے، حکیم بن حزام نے پوری موجود تھے جن کی رائے اس سے مختلف تھی اور وہ جنگ کو گھائے کا سود استجھتے تھے، حکیم بن حزام نے پوری

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳ (۲) سیرت این بشام ص ۱۲۳



کوشش اور بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح تصادم نہ ہواور لوگ واپس چلے جائیں ،وہ خود اس لئے واپس نہ گیا کہ اسے بردلی کا طعنہ دیا جائے گالور بیر عیب لگایا جائے گا کہ اس نے جنگ کے وقت اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔

عتبہ بن ربیعہ جنگ کو ٹالنے کی سعی میں مصروف عمل رہائیکن ابو جہل نے اس کی ایک نہ چلنے وی عتبہ جب بھی کوئی تدبیر بروئے کار لاناچا ہتا ابو جہل اس کے راستہ میں و شواریاں اور رکاو ٹیس کھڑی کر دیتا۔ بو ہاشم بادل نخواستہ شریک میں جنگ ہے کی قتم کی دلچیہی نہ تھی، فکرورائے کے اس اختلاف نے ان میں بر دلی اور کمزوری پیدا کر دی، فتح و کا میالی کی امیدوں کی جگہ والمن بچانے کی فکر والمن گیر مور ہی تھی جب لڑنے والوں کے دل انتشار کا شکار موں ان کے عزائم اور ارادے مختلف موں، جدید سے جدید ہتھیار بھی فتح ہے ہمکنار نہیں کرتے، کیونکہ جنگیس صرف اسلحہ کے زور پر نہیں لڑی جا تیں بلے ان کے لئے ایسے آو میوں کی ضرورت نہیں کرتے، کیونکہ جنگیس صرف اسلحہ کے زور پر نہیں لڑی جا تیں بلے ان کے لئے ایسے آو میوں کی ضرورت ہوتی ہوتی کی فکر اور ارادے کی شال موں، عقیدے اور ایمان کی قوت اور یکجائی ہی فوجوں کو اپنے مال، خون اور عوں کی قربانی پیش کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔

معرکہ آرائی سے ایک رات پہلے ہی ہے مشرکوں کی ہزیمت کے آثار نظر آنے گئے تھے کیونکہ ان کے مادی وسائل اگرچہ وافر مقدار میں تھے مگر وہ ایمان ، وحدت فکر اور وحدت مقصد جیسے اہم اسلحہ ہے ہی دامن تھے، اس حقیقت ہے وہ بھی ناواقف نہ تھے اس کے باوجو دا ہمیں فتح اور کامیائی کا یقین تھا۔ ان کے لئے معرکہ آرائی کے بغیر چارہ کارنہ تھا کیونکہ ان کی عزت و و قار اور شوکت و ہیبت سب داؤپر لگی ہوئی تھی۔ لڑائی کے بغیر ان کی واپسی کی صورت میں ان کی عزت دو کوڑی کی نہ رہتی، اہل عرب کہتے محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بھوٹے سے اشکر نے انہیں میدان چھوڑ نے پر مجبور کر دیا۔ نتیجہ اہل عرب کے قلوب سے ان کا احرّام حرف غلط کی طرح مرف جاتا۔

اس جنگ کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ گئی تھی کہ ان کی شام کی تجارتی شاہر اہ کا امن اس جنگ میں کا میابی ہے واستہ تھا۔ مسلمان متعدد بار ان کے تجارتی قافلوں کو روک چکے تھے۔ ان کے لئے مسلمانوں کو شکست و بنا لازم ہو گیا تھا تاکہ مسلمان پھر بھی ان کے شام کی طرف آنے جانے والے قافلوں کو روکنے کی جراعت نہ کریں۔ لیکن اس وقت ان کے فخر و غرور ، خو در ائی ، تکبر ، ہٹ دھر می ، قوت کے غلط مظاہر ہے ، لشکر اسلام کو حقیر اور معمولی جانے جیسے امور نے انہیں ہلاکت وہزیمیت کی دہلیز پر لاکھڑ اکیا تھا، شیطان ان کا حامی



اور رفیق کاربنا ہوا تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدَد حاصل تھی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزم وہمت اور ثابت قدی ہے نواز رہاتھا۔ واللّٰه غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔



الملص الوسفيان اسى راسة سے قافلہ بچالے گيا



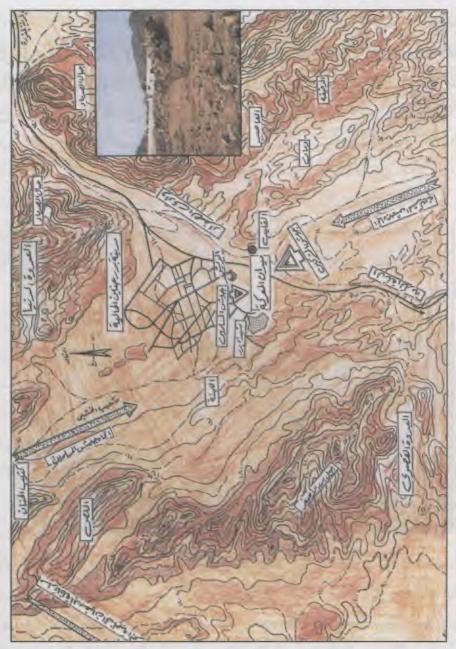

ميدان جنگ كا نقشه



## دونول لشكر آمنے سامنے

مہاجرین اور انصار کا موقف سننے اور بدر کے پانی پر مسلمانوں کے غلبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور خوش مجھے آپ نے انہیں جسمانی اور روحانی طور پر جنگ کے لئے آمادہ فرمالیا تھا، وہ ہر قتم کی قربانی و سے کو تیار تھے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایساطوق اپنی گر دنوں میں ڈال چکے تھے کہ تالبدوہ اس سعادت سے دستیر دار ہونے کو تیار نہ تھے۔

قریش نے وادی بدریا میدان بدر میں حثیب حنان "کے عقب میں "العدوۃ القسویٰ "کے پاس پڑاؤ کیا۔
وہ اختلاف رائے کا شکار تھے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مکہ ہے بدر تک نکلنے کا مقصد پورا ہوگیا ہے، قافلہ مخفاظت منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے اب جنگ فضول ہے، واپس چلے جانا چاہیے۔ کیونکہ جنگ کی صورت میں دشمنیوں میں اضافہ ہوگا۔ پہلے سے زیادہ عداد تیں بوصیں گی، لشکر قریش میں متبہ بن ربیعہ اپنے سرخ اونٹ پر سوار لوگوں کو بھی مشورہ ویتا پھر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اگر اس قوم کے کسی فرد میں خیر ہے تو اس سی متاب مان کی تو خیر کو پالیس گے "۔ حکیم بن حزام لوگوں سے ملاقاتیں کرکے انہیں جنگ کئے بغیر واپسی پر آمادہ کررہے تھے۔(1)

دوسری طرف رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس امت کا فرعون ابوجہل ہر تجویز کے خلاف مورچہ زن تھا۔ امن وسلامتی پر بنی ہر رائے کو اپنے کفر وعزاد اور بغض و جہالت ہے بر ابر مستر دکئے جارہا تھا۔ مشیت البی نے اسے اس روشن دن میں ہلاکت کے لئے مسخر کر لیا تھا (اور وہ اپنی ہلاکت کے سامان کر رہا تھا) رات کو بارش ہوئی قریش کے لئے چلنا پھر ناوشوار ہو گیا۔ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا، قریش رات بھر پیاس سے بے چین رہے۔

(۱) سیرت این بشام ص ۲۲۲



مسلمان بدر کے آخری پائی پر "العدوۃ الدنیا" کے پاس اترے انہوں نے باتی ہو کو کئیں بند کردیے ، اپنے حوض تیار کیارات بھر اسے پائی ہے بھر تے رہے تا کہ دوران جنگ اس سے بیاس بھاتے رہیں ، حفر سے سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے بارگاہِ رسالت ہیں تجویز پیش کی بار سُول اللہ اکیا ہم آپ کے لئے ایک عریش رچھر) نہ بنادیں آپ کی سواری کے لئے اونٹ تیار ہوں ، پھر ہم دشمن سے نبرد آزما ہوں اگر اللہ تعالی ہمیں فتح عزت سے نواز دے تو ہمار امقصد پورا ہوگیا ہی ہمیں پندہ اور دشمن سے نبرد آزما ہوں اگر اللہ تعالی ہمیں فتح عزت سے نواز دے تو ہمار امقصد پورا ہوگیا ہی ہمیں پندہ اور مشمن سے خدام کی معقول تعداد موجود ہے۔ اے اللہ کے نبی اوہ ہم سے زیادہ آپ سے مجت کرتے ہیں اگر انہیں معلوم ہو تا کہ جنگ کی نوبت آئے گی تو وہ بھی بھی آپ سے پیچھے نہ رہے ، اللہ تعالی ان کے ذریعے آپ کا دفاع اور تفاظت فرمائے گادہ آپ کی بھر پورا نداز میں خبر خواہی کریں گے اور آپ کے ساتھ داوِ شجاعت دیں گے۔ مورت سے بائد تعالی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی رائے پر پہند یہ گی کا ظہرا فرمایا اور ان کے لئے ایک بلند علیہ وسلم کے ایک بنا تھ کے عربی کے دوران سے بر پر ہرہ دیے کے لئے ایک بیان دیا گیا تا کہ تمام لوگ اور میدانِ جنگ آپ کی نگاہوں میں رہے ، مورت سے دین معاذر ضی اللہ علیہ وسلم حضر سابع بر مضی اللہ علیہ وسلم حضر سابع جر ایش کے دوران سے پر پر مود ہے کے لئے ایک بلند علیہ وسلم حضر سابع عربی سے دوران سے پر پر مود ہے کے لئے کھڑ ہے ہوگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر سابع بحر مضی اللہ عنہ وسلم حضر سابع جر میں تشریف فرماہو ہے۔ اور ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر سابع بحر مضی اللہ عنہ کے ماتھ عربی مورف کے رہ ان کے عربی میں تشریف فرماہو ہے۔ ان ماتھ عربی سے معرف ماہو کے سابھ عربی سے معرف ماہو کے رہ میں ان مورف کے دوران کے ایک اللہ علیہ وسلم حضر سابع بحر مضی اللہ عنہ کے ماتھ عربی مورف کے سابھ عربی میں تشریف فرماہو کے رہ میں ان مورف کے دوران کے میا تھو عربی سے مورف کے دوران کے مورف کے دوران کے میا کھوں کی مورف کے دوران کے میں کی مورف کے دوران کے دوران کے مورف کے دوران ک

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۲۲۰



رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور این مسعودر ضی الله عنهماکو لشکر کفار کا جائزہ لینے کے لئے روانہ فرمایا، انہول نے واپس آگر بتاییار سُول الله الوگ خوف زدہ اور گھبر ائے ہوئے ہیں۔ آگر گھوڑا ہنمانا چاہتا ہے تواس کے منہ پرمار نے لگتے ہیں، صحح کو نبیہ بن الحجاج نے ان حضر ات کے قد مول کے نشانات دکھیے تو کہنے لگا یہ ابن سمیہ (عمار بن یاسر) اور ابن ام عبد (عبد الله بن مسعود) کے قد مول کے نشان ہیں میں ان کے کھر سے پہچانتا ہول (نبیہ ماہر کھوجی تھا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہماری قوم کے احمقول اور ییڑ ب کے نشان کو جمارے مقابلہ میں لایا ہے۔ پھراس نے یہ شعر پڑھا۔

ہم نے خوف ہی میں رات گذاری ☆ لامحالہ ہم مریں گے یاہم کسی کوماریں گے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات ارشاد فرمایا :-

"انشاء الله يه كل فلال كرنے كى جگه ہادر آپ نے ذیبین پر ہاتھ ركھا، اور بيد فلال كافر كے گرنے كى جگه ہادروہ فلال كافر كے گرنے كى جگه ہادروہ فلال كافر كے گرنے كى جگه ہادروہ فلال كافر كے گرنے كى جگه ہاد ہوا"۔
عليہ وسلم كى متعين كردہ جگه سے اوھر اوھر نہ ہوا"۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے بدر کے دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم سب سورہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے اور دعا نیں ما نگتے رہے ، رات کو ملکی ہلکی ہلکی ہارش ہونے گئی ہم در خون اور ڈھالوں کی آڑ میں بارش سے بیخے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس دعا میں مشغول رہے" بار الها! اگریہ جماعت (مسلمان) ہلاک ہوگئ تو تیری عبادت نہیں کی جائے گئ۔ جب فجر طلوع ہوئی آپ نے آواز دی "بندگانِ خدا! نماز" لوگ در خون اور ڈھالوں کی آڑ اور اوٹ میں جمع ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور جنگ کی ترغیب دی۔

43434343





مجدع کیش کے سامنے میدان جنگ کا ایک صة جمال اب مجوروں کاباغ ہے



مجدع کیش برابر میں ہیلی پیڈ نظر آرہاہے ۱۳۰۰



# جنگ سے سیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ

مغازی الواقدی میں ہے مجھ سے مخمد بن قدامہ نے اس نے عمر بن حسین سے روایت کیا ہے کہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسب سے بڑا علم مہاجرین کا علم تھاجومصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، خزرج کا جھنڈ احباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے پاس اور اوس کا جھنڈ اسعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز خطبہ دیا، اللہ کی حمدو شامیان کی پھر اجرو ثواب کے حصول کی ترغیب دیے ہوئے ارشاد فرمایا: -

"المابعد! میں تہمیں اس چیز پر را پیختہ کرتا ہوں جس پر اللہ عزوجل نے تہمیں بر اللیخۃ کیا ہے ، اور الن کا مول ہے تہمیں منع کرتا ہوں جن کا مول ہے اللہ تعالیٰ نے تہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ عظمتِ شان والا ہے وہ حق کا حکم و بتا ہے ، حیاتی کو پیند فرماتا ہے اور نیک کام کر نے والوں کو اسپے ہاں بلند منازل عطافرما تا ہے ۔ اس کا ذکر بلند ہو تا ہے اور انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے ، آج تم حق کی منزلوں میں ہے ایک منزل پر گھڑے ہو ، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی ہے صرف وہ بی عمل قبول کرے گاجو محض اس کی رضا کے لئے کیا گیا ہو ، اور جنگ کے مو اندوہ کو دور کرتا ہے اور رنج ہے نجات عطافرما تا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی ہے صرف وہ بی عمل اللہ کا نبی موجود ہے جو تہمیں بعض چیزوں ہے رو کتا ہے اور بعض ہیزوں کا حکم و بتا ہے۔ آج تم کو ایک کسی عمل ہے احراز کرنا چاہے جس کے اور تکاب اللہ تعالیٰ تم ہے بیزوں کا حکم و بتا ہے۔ آت تم کو ایک کسی عمل ہے احراز کرنا چاہے جس کے اور تکاب ہے اللہ تعالیٰ تم ہے بیزوں کو خور ہے دی تہمیں اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور اپنی جو نشانیاں تہمیس دکھائی بیر اس نے آپ سے بیان چیزوں کو خور ہے دیکھو جن کا اس نے تہمیس اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور اپنی جو نشانیاں تہمیس دکھائی میں ہوگاور ان مقامات پر اپنے رب کو آزماؤ تم اس کی اس رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس جہ ہے۔ اور اس کا قول سچا ہے۔ اور اس کا عذاب بہت سخت ہو تہمیں اپنی تم ہے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ حق ہو وجو ہے وہی ہمارا پشت پناہے۔ ہم نے اس کا دامن تھا ہے۔ اور اس کا عذاب بہت سخت ہو تہمیں اپنی تھیں۔ بی میں اور تم اللہ کی مرد طلب کرتے ہیں جو وقیوم ہو وہی ہمارا پشت پناہ ہے۔ ہم نے اس کا دامن تھا ہا



ہوا ہے۔اسی پر ہمارا بھر وسہ ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔اللہ تعالیٰ میری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے"۔(۱)

رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی صفیں بالکل سید تھی اور بر ابر ہوائیں تاکہ ان کی صفیں نماز کی صفول کی طرح ہوں کو گیا پنی جگہ ہے آگے یا پیچھے نہ ہو، محد ثین روایت کرتے ہیں کہ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفول کی البی تر تیب رکھی کہ ہر صف دوسر ی صف ہوئی تھی صحابہ ایک دوسر سے سلم کر کھڑے تھے ان میں کوئی رخنہ اور خلا نہیں تھا، ہر مجاہد دوسر سے مجاہد کی زرہ بنا ہوا تھا اور وہ سب ایک دوسر سے کی حفاظت اور دفاع کے لئے تیار تھے۔

## سوادكي محبت رسول صلى الله عليه وسلم:

آپ بغیر پیکان کا تیم ہاتھ میں لئے صفیل درست کرارہ تھے، آپ نے دیکھا سواد بن غزیہ صف میں اپنے ساتھیوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس لکڑی سے سواد کے پیٹ پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور فرمایا "اے سواد ابر ابر کھڑے ہو " سواد نے عرض کیایار سول اللہ! آپ نے جھے تکایف پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہم جھے اس کابد لہ دیں، راوی کہتے ہیں رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم اطہر کھول دیا اور سواد سے فرمایا "بد لہ لے لو" سواد آگے بڑھ کر آپ سے لیٹ گیااور آپ کے شکم مبارک کو جسے دینے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا سواد! تم نے یہ حرکت کیوں کی ؟ عرض کیا یارسٹول اللہ، جو مرحلہ در پیش ہے اسے آپ ملاحظہ فرمارہ ہیں میری یہ آرزہ تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا جسم آپ در پیش ہے اسے آب ملاحظہ فرمارہ ہیں میری یہ آرزہ تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا جسم آپ کے جسم اطہر سے میں ہوجائے۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد کے لئے دعائے غیر فرمائی۔ (۲)





العدوة الدنيات آكے برصنے كے بعد الشكر اسلام كے براؤ كامقام



رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ستانے كامقام



الم ابود اؤدروایت کرتے ہیں انصار کا ایک خوش طبع آدمی صف میں موجود تھادہ اپنی باتوں ہے لوگوں کو ہندار ہاتھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں موجود لکڑی ہے اس کی کمر میں چوکا دیا اس نے عرض کیا یار سئول اللہ ! مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیں، آپ نے فرمایا آؤید لہ لو، اس نے کہا آپ قیص پہنے ہوئے ہیں میرے جسم پر قیص نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہٹالی وہ آگے بڑھا اور آپ کے شکم اطہر کو بوے دینے لگا۔

ند کورہ بالادونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ نے قصاص کے مطابہ پر فوراً اپنے آپ کو پیش فرما ویادر صحابہ کے دل ودماغ کی گہرائیوں بیں بیہ حقیقت رائح کردی کہ کوئی فرد حق سے بالاتر نہیں ہے اور جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ خود کو قصاص کے لئے پیش کردے۔ خواہ وہ کی اعلیٰ عہدے اور مر ہے پر فائز ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوٹھ کرباعزت وعظمت اور مر تبہ وہ قار والا کوئی نہ تھا۔ اور آپ نے قصاص کے مطالبہ پربلاتا خیر اپنے آپ کو پیش فرمادیا۔

اس سے لوگوں کے مابین مساوات کا درس ملتاہے آپ لوگوں میں گھل مل کرر ہتے تھے ان سے ممتاز اور فعلی میں افضل مرین آپ کو پہند نہیں تھا باوجود میکہ آپ اللہ کے نبی، صحابہ میں افضل مرین اور ان کے قائدور ہنما تھے۔

ان روایات ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس قدر محبت کرتے تھے وہ آپ سے قرب سے اللہ کی کرتے تھے تاکہ انہیں آپ کے جسم اطہر کے قرب سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوجائے۔ مروی ہے" جہنم کی آگ اس چیز کو نہیں چھوئے گی جو آپ کے جسم اطہر سے مُس ہوئی"۔



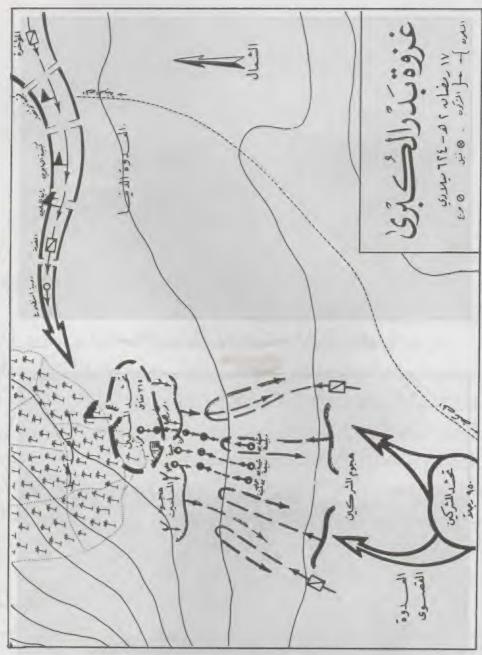

غنوه بدر كا نقشه: (وْاكْرْ حسين مونس كى كتاب "يوم التقى الجمعان" سے ماخوذ)





العدوة القموى سے آ كے بوضنے كے بعد قريش كى قيام گاه



سرزمین معرکه کاایک صنه ۲ سم ۱



# ميدان جنگ اور جنگي حکمت عملي

جب صفیں درست ہو گئیں اور دونوں لشکر آنے سامنے آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا: وشمن کا تیروں سے مقابلہ کریں۔

۲ تیر صرف اس وقت چلائیں جب دسمن قریب ہوں اور تیر ٹھیک نشانہ پر بیٹھے، ضا کع نہ ہو۔

سے تلواریں اس وقت تکالی جائیں جب دوبد وجنگ کی توبت آجائے۔

بدر میں آباد یو غیفار کے لوگ بھی جنگ کا نظارہ کرنے اور مفتوح کے مال واسباب چھینے اور غنیمت میں حصد دار بننے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ انہیں جنگ کا بیا انداز بالکل جداگانہ نظر آیا، اس طرح صف سنتہ ہو کر لڑنا اہل عرب میں مروج اور معروف نہ تھا، ان کے ہاں تو دونو لشکر بغیر صف آرائی کئے باہم گھ جایا کرتے تھے پھر ہرچہ بادلباد۔ کمز ور بھاگ جاتا اور طاقت ور میدان مار لیتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا وہ اے لے کر آگے بوسے اور آپ کے منتخب فر مودہ مقام پر جھنڈ انصب کر دیا۔ آپ صفول کو ملاحظہ فرمانے گے ، اسلامی اشکر کارخ مغرب کی طرف تھا ، ایک صحابی نے آگے بوھ کر گذارش کی یارسول اللہ !اگر یمال صف بندی اور انتظامات و حی اللی کے مطابق ہیں تو فیصاور نہ میر اخیال ہے آپ گذارش کی یارسول اللہ !اگر یمال صف بندی کروائیں کیو تکہ وادی کی بلندی سے ہوا چلنا شروع ہوگئ ہے میر ااندازہ ہے یہ ہوا وادی کی بلندی سے مواچلنا شروع ہوگئ ہے میر ااندازہ ہے یہ ہوا آپ کی نصرت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میں نے صف بندی کرلی ہے اور جھنڈ ا نصب کردیا ہے اب میں اسے نمیں بدلوں گا۔ آپ نے صحابی کی رائے ساعت فرمائی اسے شرف قبولیت نہ بخشا بلکہ اللہ پر توکل کیا اور تمام معاملات کو جوں کا تول پر قرار رکھا۔ جبکہ قبل اذیں حباب کی رائے کو قبول فرمات ہوئے بدر کے آخری کنو کیں پر قیام فرمایا تھا۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم عریش میں تشریف لائے حضرت ابو بحر رضی الله عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ الله جل مجدہ الکریم سے نصرت اور اپناوعدہ پوراکرنے کی التجا ئیں کرنے لگے۔ عرض کرنے لگے "بار الہا!اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی توزمین پر تیری عبادت نہیں ہو گئ"آپ کی الحاح وزاری اور شدت گریہ وزاری دیکھ کر حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ نے آپ کا شانہ عمبارک پکڑ کر گذارش کی یار سُول للہ! اس بیجئے کریہ وزاری دیکھ کر حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ نے آپ کا شانہ عمبارک پکڑ کر گذارش کی یار سُول للہ! اس بیجئے



آپ نے بہت الحاح وزاری کرلی ہے ،اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہواوعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔اوریہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

> إِذْ تَسْتَنَعْيُتُوْنَ رَبَّكُوْفَاسَجُابَ لَكُمُ جَبِمَ لِنِي روردكارے فرادر كے تق واس فتهارى اَنِّى مُمِثَّ كُمُّ وَالْفِي مِّنَ الْمَلْلِكَةِ ما تبول كل راور فرايا كر اتبل ركونهم بزاد فرضوں عيم مُرْدِ فِيْنَ ۞ لك روم عَنْ يَجِهَا تَدِ جائِس عَنْ تَهارى مُرَائِظٌ ۞

(سورة الانفال\_آيت ٩)

اسی دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم کولونکھ آگئی یالونکھ جیسی کیفیت طاری ہوگئی۔ آپ ہوشیار ہونے اور فرمایا''ابو بحر خوشنجری ہواللہ کی مدر آگئی ہے یہ جبریل اپنے گھوڑ ہے کی لگام تھامے آرہے ہیں، جس کے پاؤل پر غبارہے''۔

میدان بدر میں بارگاہِ رب العزب میں رسُول الله صلی الله علیہ وسلم کی طلب نصرت کی متعدد دعائیں منقول ہیں، جن سے معلوم ہو تاہے تمام مادی وسائل مہیا کرنے، صف بندی، بدلیات، خطبہ ، راہ خدامیں قبال پر ترغیب و تح یص کے بعد آپ کی پوری توجہ بارگاہ رب العزت کی طرف ہوگئ، نصرت و تو فیق کی التجائیں اور وعدہ ایفائی کی درخواشیں آپ کے لیول پر مجلتی رہیں۔

پھر رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف تشریف لائے انہیں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا"اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے آج جو شخص صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بو هتا جائے گا۔ پیٹھ نہیں پھیرے گااللہ تعالی اسے جت میں داخل فرمائے گا" یبغ سلمہ کے عمیر بن تمام رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چند کھجوریں لئے کھارے تھے انہوں نے یہ ساتو غرض کیا، وادوا کیا میرے اور جنت کے در میان اس کے سواکوئی چیز حائل نہیں کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، پھرا پنا تھ کی کھجوریں پھینک دیں اور قوار بے نیام کر کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔(1)

تریش صبح کے وقت جبل عقنقل ہے واد ٹابدر کی طرف آئے ،ان کی شب اختلاف وانتشار میں گذری تقی وہ فخر وغرور کے باوجود دہے ہوئے اور مسلمانوں ہے مرعوب نظر آتے تھے۔

اشکر قرایش میں سے سب سے پہلے زمعہ بن اسود اپنے بیٹے کے ساتھ کھوڑا دوڑا تا ہوا نکا وہ لوگوں کو اپنی بہادر کی اور جی داری د کھانا جا ہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و شکم نے قرایش کے لشکر کو دیکھ کریہ وعافر مائی :

(۱) سیرت این بشام ص ۱۲۷

( باللغ

"اے اللہ! یہ قریش ہیں جو ہوئے فخر و غرور سے چلے آرہے ہیں تاکہ تیرے ساتھ ظکرائیں اور تیرے رسُول کو جھٹلائیں۔اے اللہ! اپنی وہ مدد بھی جس کا تونے جھے سے وعدہ فرمایا ہے۔اے اللہ! کل ان کو ہلاک فرمادے "۔(1)

دوسری روایت میں ہے آپ نے یہ دعاکی ''اے اللہ! تو نے جھے پر کتاب نازل فرمائی ہے جھے ثابت قدمی کا حکم فرمایا ہے اور تو نے جھے شاب قدمی کا حکم فرمایا ہے اور تو نے جھے سے دومیں سے ایک گروہ کا دعدہ فرمایا ، بے شک تواپنے دعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اے اللہ! تو کل انہیں ہلاک فرمادے ، اے اللہ! زمعہ بن اسود کونہ چھوڑ ، اے اللہ! ابو زمعہ کی آنکھ چھوڑ دے اے اندھا کردے ، اے اللہ ، سمیل کونہ چھوڑ ۔ (۲)

#### ابوجهل کی دعا:

بعض محد ثین روایت کرتے ہیں کہ جب فریقین ایک دوسرے کے قریب آگئے توابد جہل نے بید دعا مانگی "اے اللہ! جو ہم میں سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے اور ہمارے پاس ایسی چیز لایا ہے۔ جسے ہم نہیں پیچانے اے ہلاک کر دے "۔(س) ایو جہل کی اس دعا کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی:

إِنْ تَسْتَعَفِّتُوْ اَفَقَلُ جَاءَكُو الْفَتُحُ قَلَ رَحِدِهِ الْرَبِهِ الْمُعَلِيمُ اللّهِ الْمُعَلِيمُ اللّهِ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مشركين حوض يرآتے ہيں:

مشرکوں کے چند لوگ مسلمانوں کے حوض پر پانی پینے کے لئے آئے، بعض صحابہ نے انہیں منع کرنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" انہیں مت روکو" انہوں نے سیر ہو کرپانی پیا، راوی کہتے ہیں جن لوگوں نے اس روز مسلمانوں کے حوض سے پانی پیاتھاوہ سب میدانِ جنگ میں مارے گئے سوائے علیم بین جن لوگوں نے اس کے بعد زندہ رہے ، مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کا حق اداکر دیا، بعد میں وہ جب بھی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات عطافر مائی"۔(ہم)

(۱) سیرت این بشام ص ۱۳۵ (۲) سیرت این بشام ص ۱۲۸

(٣) سرت الن بشام ص ٦٢٢ (٣) سرت الن بشام ص ٦٢٢



# محکم الہی ہر فریق دوسرے کو کم اور کمز ورد مکھ رہاتھا

إِذْ يُرِيكُ هُمُ اللهُ فِي مَنْ لُمِكَ قَلِيكُ وَلَوْ أَس وقت وَالْيَهِين وَالْمِيكَ اوْول وَتَوْرَى تعدادين أَرْبُكُهُ وَكُونُ يُرُالْفُنِتُ لَتُمْ وَكُتُنَا زُعْتُهُ وَكُما إِدِرَاكُرِبِتَ رَكَ وَكَا الْوَتْمُ لِكَ يَ فِحْرُ دِينَا الرَّاكِبِ وَكُلِي الْمُؤْرِدِينَا الرَّاكِبِ وَلَا يَعْلَى الْمُؤْرِدِينَا الرَّاكِبِ وَلَا يَعْلَى الْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَيَا الْمُؤْمِدُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِدُ وَيَعْلِمُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِدُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِدُ وَيَعْلِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَلَكُونُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا لَائِمُ وَلِينَا لَائِمُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا لَائِمُ وَلِينَا لَائِمِ وَلِينَا لَائِمُ وَلِينَا الْمُؤْمِدُ وَلِينَا لَائِمُ وَلِينَا لَائِمُ وَلِينَا لَعْمِنْ لِلْمُؤْمِدُ وَلِينَا لَعْلَمُ لَالْمُؤْمِدُ وَلِينَا لَمُؤْمِلُونِ وَلِينَالِي وَلِينَا لِمُؤْمِدُ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُ لِلْمِنْ لِلْمُؤْمِدُ وَلِينَا لِلْمُؤْمِدُ وَلِينَا لِمُؤْمِدُ وَلِينَا لِمُؤْمِدُ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِلْمُؤْمِدُ وَلِينَا لِمُؤْمِلُونِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِلْمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمِنْ لِلْمُؤْمِلِ وَالْمِنِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمِنْ لِلْمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِينَا لِلْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِينِ فَالْمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَلِينَا لِمُؤْمِلِ وَالْمِنْ لِلْمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِ وَالْمِنْ لِلْمُؤْمِلِينَا لِمُؤْمِلِينَا لِمِنْ لِلْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَا لِمِنْ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَا لِمِنْ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُو فِي الْكُمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَكُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ ﴿ رَبِيكُمْ رَدِينٍ مِنَاسَ مِن مِكْرِ فَي لَكُ لِكُن مَراكِ وجہیں اس سے بچالیا جیک وہ میوں کی بانوں کے واتف ر وَإِذْكُورِيكُ مُوهُ وَإِذِ الْتَقْيَةُ مُرْقَ أَعْيَنِكُم اورُ الْتَحْجِمُ الْمُنْ وَكُمْ الْمُنْ وَكُارُون وَتَهَارَ فَاوْن ي تواكر كد دكماً المارة تماواً في نظاءو الي تواكر كد دكما الما

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي ٱعْيُرِمْ

(سورة الانفال\_آيات ٢٨ ٢٨)

حضرت عبدالله بن معودرضی الله عنه بیان کرتے ہیں مشر کین ،بدر کے دن ہمیں کم د کھائی دے رے تھ میں نے ایک آدمی سے کہا تہار اکیا خیال ہے یہ سر ہوں گے ؟اس نے کہامیرے اندازے کے مطابق سوہوں گے۔

مشر کول کو مسلمان بہت کم تعداد میں نظر آرہے تھے۔ چند مشر کول نے مسلمانوں کی قلت کے پیش نظر کہا۔

ان لو گول کوان کے دین نے مغرور کرر کھاہے۔ (سورة الانفال\_آيت: ٣٩)

تہانے لئے دورو ہوں مورجنگ برکے در آیں م عط كمة رقدرت خداكي عظيم لشان انشاني حميم اكروه ورسلمانون كاتفاده بضراكي راه مين الزرياتها إوروس گرده رکا فردل کا تفاوه) ان کواینی آنکموں سے اپنے سے

غرهؤ لاء دينهم

قَلْكُانَ لَكُمْ اللَّهُ إِنَّهُ فِي فِئْتَكُيْنِ التقتاء فع المعالية في سينيل الله وأخرى كافرة فرونهم مناكم رأى العائن (سورة آل عمر ان\_آبيت ١٣٠)، دوگنامشاره كرراتها

جنگ سے قبل مسلمانوں کو مشرک قلیل تعداد میں اور مشرکوں کو مسلمان بہت کم تعداد میں نظر آرے تھے اور جب دونوں فریق مقابل ہوئے اور لڑائی شروع ہوئی توصورت حال بدل گئی اور مسلمان مشر کوں کو



اپنے ہے وگنے نظر آنے لگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدو کے لئے فرشتوں کوروانہ فرمایا جس سے ان کی تعداد بورھ گئی۔

اسود مخزومی کی قشم:

این اسحاق کہتے ہیں کہ قرایش میں اسود مخزوی نہایت بدخلق، شریر اور بدذات شخص تھااس نے قسم کھائی کہ وہ ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پے گایا حوض کو مسمار کردے گایا پھر خود وہیں ہلاک ہوجائے گا۔ حضرت جمز ورضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ کو آئے اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کی پنڈلی پیر سمیت الرادی۔ اسود پیٹھ کے بل جاگر ار اور اس حالت میں بھی وہ حوض کی طرف بوصف لگا تا کہ اپنی قسم پوری کر لے اور صحیح ٹانگ سے حوض کی دیوارگر انے لگا۔ حضرت جمزہ نے آگے بوھ کر تلوارکی دوسری ضرب لگائی اور اسے حوض میں قتل کر دیا۔ (۱)۔

غور سیجے پہلے چند مشرک پیاس بھانے کے لئے حوض پر آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیاس بھانے دی، اگر چہ وہ دشمن تھے مگر رحمت اور انسانیت کا نہی تقاضا تھا۔ لیکن اسود مخزو می اترا تا ہوا، سرکشی، بد اخلاقی اور بے ادبی سے بالجبر پانی پیٹا یا حوض خراب کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے اجازت نہ دی۔ ایسے شخص کی گوشالی اور اسے اپنی او قات میں رکھنا ضروری تھا تا کہ دوسر ول کو بھی کان ہو جائیں۔ ایسے واقعات سے ہمیں جنگ اور میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طرز عمل کا سبق ماتا ہے۔

#### مارزت:

دورِ جاہلیت میں عربوں میں یہ طریقہ مروج تھا کہ عام جنگ ہے پہلے بہادروں کے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، ایک طرف ہے بہادر فکا اور حریف اشکر ہے مقابلے کے لئے آدی طلب کرتا۔ چنانچہ اشکر کفار ہے عتبہ بن ربیعہ اپنی بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کودائیں بائیں لئے میدان جنگ میں آگھڑ اہوااور مد مقابل طلب کرنے لگا۔ عتبہ جب مقابلے کے لئے نکلنے لگا تو کسی نے اسے کما"تم تو جنگ ہے منع کر رہے تھے اور اب سب سے پہلے متمی جنگ کے لئے نکل رہے ہو" عتبہ سنی ان سنی کر گیا، اس سے پہلے وہ لوگوں کووالیسی کی تر غیب ویتارہا۔ لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کرتارہا اپنے حلیف عمر وبن الحضر می کا خون بہا و سنے اور اس کے مالی

<sup>(</sup>۱) سیر دان بشام ص ۱۲۲ م ۲۲



تقصان کی تلافی کرنے کی ذمہ داری لینے پر تیار ہوگیا۔ لیکن ابو جہل اور قریش کے احقوں نے اس کا نداق اڑایا تھا۔ اب عتبہ گویا قوم کے سامنے اپی شجاعت و بہادری ثابت کر ناچا ہتا تھا تا کہ لوگ بیر نہ سمجھیں کہ عتبہ خوف یا بردلی کی وجہ سے واپس جانے کی تر غیب دے رہا تھا۔ انصار کے تین جوان ایک قول کے مطابق عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عظیم مقابلے کے لئے فکے ، عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصار میں سے ہیں، وہ یولے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھران میں سے کسی نے انہوں نے جواب دیا ہم انصار میں سے ہیں، وہ یولے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھران میں سے کسی نے بلند آواز سے کہاا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہمارے مقابلے کے لئے ہماری قوم کے مدمقابل بھیجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث تم اٹھو، حمز ہ آپ اٹھیں، علی تم اٹھو، تینوں حضر ات جب ان کے قریب بہنچ توانہوں نے کہا بہا تعارف کر او تم کون ہو؟ سب نے اپنا پنانا مہتایا یہ سن کروہ کہنے گئے " بے شک تم معز زمد مقابل ہو"۔

حفزت حمزہ نے شیبہ کو للکارا اور چیٹم زدن میں خاک و خون میں لوٹادیا، حضرت علی نے ولید کو چیلنج کیالور آنِ واحد میں ڈھیر کر دیا، حضرت عبیدہ ان میں سے عمر رسیدہ تھے ان کی عتبہ بن ربیعہ سے پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ دونول نے ایک دوسرے کو کاری ضربیں لگائیں۔ حضرت حمزہ اور علی اپنے حریفوں کا کام تمام کر کے فارغ ہو چکے تو عتبہ کی طرف پلٹے لوراسے قتل کر دیالور حضرت عبیدہ کو لشکر اسلام میں اٹھالائے۔

حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے انہوں نے اپناسر رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف پرر کھ دیااور عرض کیایارسول اللہ اکیا میں شہید نہیں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میں تیری شہادت کا گواہ ہوں" بدر سے واپسی کے سفر میں وادی صفر اء میں حضرت عبیدہ کا انقال ہوااور وہیں مدفون ہوئے۔

هند بنت اثانة بن عباد بن المطلب ان كم مرشيه ميس كهتي بين:

ا۔ وادی صفر اء نے بزرگی، سر داری، مسلمہ حکم اور عقل و فہم کی بوی مقدار اپنے پاس رکھ لی۔

۲۔ سبیدہ کو (اپنے پاس رکھ لیا) کیس مسافر مہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے تو اس پر روجو ان کے لئے درخت کے تنے کی طرح تھا۔

سا۔ اور اس پران لوگوں کے لئے روجو موسم سر مامیں آسان کے کنارے قط سے سرخ ہونے پراس کے بیاس کے بیار تقطے۔ بیاس آتے تھے۔

٣- اور يتيمول كے لئے روجب سخت ہوا كے تيز جھو نكے آتے تھے (انہيں اى كے پاس پناہ ملتی تھی)اور

ان دیگوں کے لئے جوہوی مدت تک جوش مارتی رہتی تھیں۔ ۵۔ اگران کی آگ بچھ جاتی تووہ اسے موٹی موٹی لکڑیوں کے ایند ھن سے سلکایا کرتا تھا۔ ۷۔ بیہ سب رات کو کسی آنے والے یامہمانی کے طالب اور راہ گیر کے لئے ہوتا تھا جو کھنکھار کرخود کو اس پر ظاہر کرتا تھا۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا" قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں اللہ کے حضورا پنی ججت ثابت کرنے کے لئے گھٹنول کے بل گروں گا۔ یہ آیت ہمارے (یعنی حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم اور عتبہ اور ولید کے) بارے میں نازل ہوئی۔(۱)

هَنْ نِ حَصَّمْنِ اخْتَصَمُّوا فَي رَبِّهِمُ لَم يَدِور وَتِي المِدور ع كَثُون لِنِهِ وِدر لا در كيابي فَلْ النَّن يُن كَفَلُ وَاقْطِعَتْ لَهُمْ ثِيالَةً فِي مَعْمَلِتْ مِن وَجِهُ وَمِهِ وَمِهِ وَمِهِ الْمَالِيَةِ وَالْعِامَ الْمَالِيَةِ وَالْعِامِ الْمَالِيَةِ وَالْعِامِ الْمَالِيَةِ وَالْعِامِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(سورة الحج\_آيت\_١٩)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صفيں برابر فرمائيں۔اور مجاہدین اسلام کو حکم دیاجب وسمن تمہارے قریب آجائے تو تیر اندازی کرنا، دورے تیر پھینک کر انہیں ضائع نہ کرنا، جب وسمن تم پر چھاجائے تو تلواریں بے نیام کرنا۔

حضرت ابواسیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن جب ہم نے قریش کے مقابل صف بندی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا "جب دشمن تم پر حملہ آور ہو تب تیر چلانا " پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور جہاد کی ترغیب دی ۔ اور واپس عریش میں تشریف لے گئے۔ جناب خفاف بن ایماء بیان کرتے ہیں ہیں نے بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھالوگ ان پر حملہ آور ہور ہے تھے مگر انہوں نے اپنی تلواریں نیا مول سے نہیں ذکالی تھیں وہ کمانوں کو حرکت میں لار ہے تھے۔ وہ ایک دو سرے کے بالکل قریب صف بستہ تھے ایک دو سرے کے لئے ڈھال کا کام دے رہے تھے۔ ان کی صفوں میں کوئی خلااور رختہ نہیں تھا۔ ان کی تلواریں اس وقت بے نیام ہو کیں جب دست بدست جنگ کی نوب آگئ۔ میرے لئے یہ طریق جنگ بہت تعجب خیز تھا۔ بعد میں میں نے ایک مہاجر صحائی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے ہمیں بہی تھم فرمایا تھا کہ جب تک دشمن تم پر چھانہ جائے تلواریں نیام میں رکھنا۔

(۱)سير تالن بشام ص ۲۲۵



رسوُل الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبحر كے ہمراہ عریش كى طرف تشریف لے آئے، رب كائنات سے دعاكر نے لگے، مسلمانوں كى مدو فرمانے اور اپنے وعدہ كے ابناء كى النجائيں كرنے لگے، اس دور ان مسلمانوں كى مدد كے لئے ملائكہ كے نزول كى بشارت آگئ۔

إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبِّكُوْ فَاسَجَابَ لَكُمْ مِنْ الْمُلَلِيَ مِن الْمُلَلِي وَمِن الْمُلَلِي وَمَا جَعَلَمُ اللّهُ وَمُن الْمُلَلِي وَلَيْنَ وَ اللّهِ وَمِر مِن مُن يَجِهِ اللّهِ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة الانفال آيت ١٠-١٠)

رسُول الله صلى الله عليه وسلم يه آيت كريمه تلاوت كرتے ہوئے باہر تشريف لائے: سيه زم الجمع ويو لون الدبر عنقريب يہ جماعت شكت كھاجائے گاوريه لوگ (القمر - آيت - ۴۵) پيھ پھير كر بھا گيں گے۔

قائدِ عظیم رئول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام اور ہر زمان میں مسلمان حکر انوں ، فرماز واؤل اور سالاروں کے لئے بے مثال اسوہ پیش فرماتے ہیں۔ جنگ کے وقت تمام دستیاب وسائل کے حصول کے لئے ہر ممکن کو شش اور جدو جہد فرماتے ہیں۔ پھر مجاہدین کو ذہنی ، جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ متعدد گشی دستے اطر اف وجوانب میں آباد قبائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے روانہ فرماتے ہیں۔ دشمن کی نقل و حرکت اور ارادول سے باخبر رہنے کے لئے جاسوسی مشن بھیتے ہیں۔ بلحہ بدر کے قریب صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خود ہر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ٹوہ لینے کو تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنی خداد اوصلاحیت اور فراست سے قریش کے سقول کی باتول سے مشرکول کے لشکر کی صحیح تعداد کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اشکر کے ساتھ موجود قریش کے سر غنول اور سر دارول کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مختر رہ کہ اعداء کے بارے میں معلومات عاصل کرتے ہیں۔ مختر رہ کے ہمہ اعداء کے بارے میں میدان کارزار میں اعداء کے بارے ہیں میں میدان کارزار میں اعداء کے بارے ہیں میں میدان کارزار میں اخرات سے بی جہیں اس معرکہ کی اہمیت سے پوری طرح واقف فرما چکے ہیں۔ جواس معرکہ کی اہمیت سے پوری طرح واقف فرما چکے ہیں۔ جواس معرکہ کے ہمہ گیر ارات سے بخولی آشنا ہیں۔ جن کے دل شمادت کی تمنا میں بڑپ رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے ہاں شہید کے اجرد اگرات سے بخولی آشنا ہیں۔ جن کے دل شمادت کی تمنا میں بڑپ رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے ہاں شہید کے اجرد اگرات سے بخولی آشنا ہیں۔ جن کے دل شمادت کی تمنا میں بڑپ رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے ہاں شہید کے اجرد



کرامت کاعلم ہے اور انہیں اپنے حق و صدافت پر بہنی موقف کی کامر انی پر غیر متز لزل یقین ہے۔

اس تیاری کے بعد آپ نے بعض بے مثال عسکری اقد امات فرمائے۔ پانی پر کنٹرول قائم فرمالیا اور دشمن کے لئے اس کا حصول نا ممکن ہو گیا جس سے ان کی ہمتیں پست اور عزائم مضمحل ہو گئے۔ عربوں میں جنگ کا نیا اسلوب متعارف کر لیا مجاہدوں کی باہم ملی ہوئی صفیں تر تیب دیں ہر مجاہد دوسر سے مجاہد کے لئے ڈھال کا کام دے رہا تھا۔ اور انہیں تختی سے اپنی اپنی جگہ ہر قرار رہنے کی ہدایت فرمائی، یمال تک کہ جب دستمن ان پر جوم کرے تبوہ حرکت کریں تا کہ ان کی محدود قوت محفوظ رہے انتشار کا شکار نہ ہو، پھر تھم فرمایا جب دستمن قریب آجائے تو تیر اندازی کرنا تا کہ ان کے تیر ضائع نہ ہوں اور ہر تیر کسی نہ کسی کو قتل بیاز خمی کر دے ، اور اس لئے بھی تاکہ دستمن ان کے قریب نہ آنے یائے اور ممکنہ وقت تک اسے دور رکھنے کی کا میاب کو شش کی جائے۔

آپ نے مجاہدین اسلام کو تھم فرمایا جب تک دسمن چھانے نہ لگے اور دست بدست جنگ کی نوبت نہ آئے تلواریں نہ ذکالیں۔اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جنگی امور سے متعلق صحابہ کرام کی آراء اور مشور سے بھی ساعت فرمائے اور بعض مفید مشوروں کو شرف قبولیت بخشا اور صاحب مشورہ کے لئے دعائے خیر بھی فرمائی۔ حضرت حباب بن منذر خزرجی اور حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنھما کے مشوروں کا ذکر گذشتہ صفحات میں گزر چکاہے۔

یہ مادی اسباب کی فراہمی تھی، روحانی اور ایمانی طور پر آپ نے صحابہ کرام کے قلوب واذہان میں یہ حقیقت رائخ فرمادی کہ ان مادی اسباب کے باوجود فتح و نصرت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ مادی اسباب کی فراہمی بھی ضرور ک ہے، ارشادِ الجی ہے:

واعد و المهم ما استطعتم من قوة و من اورجهال تك بوسك (فوج كى جعيت كـ) زور ب رباط المخيل (سورة الانفال آيت : ١٠) لا مقابلا كـ) لا مستعدر بود

قبل اذیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ زمان و مکان کے اختلاف سے قوت کی مرادبد لتی رہتی ہے۔ ہراس مادی قوت کا حصول اور تیاری لازم ہے جس سے امت کا امن و سلامتی، عزت وو قار اور رعب و دبد بہ قائم رہے۔ مادی اسباب کی فراہمی کے بعد اللہ کی نصرت پر بھر وسہ رکھا جائے، اہل ایمان قلب سلیم کے ساتھ اللہ ہی سے توفیق، راستی اور نصرت کی التج کریں۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم كاليمي اسوه حنه ہے، آپ نےبدركى رات تجده بين الحى القيوم كو پكارتے



بسركى، اپنے رب سے دعائيں كرتے رہے، اسے وعدة نصرت پورا فرمانے كے واسطے و بيتے رہے، آپ كى بخر ت الحاح وزارى سے حضرت ابو بحررضى اللہ عنہ كور هم آنے لگا۔ فاعتبر و ايا اولى الالباب مسلمانوں نے جب جنگ كوناگزير بإيا اور صفيں درست ہو گئيں انہوں نے به آواز بلند اللہ سے دعاكى، اللہ تعالى نے ان كى ملائكہ سے مدد فرمائى، انہيں طاقت، خارت قدى بخشى اور كفار كے دلول ميں ان كار عب ڈال دیا۔

حضرت ان عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں ابلیس سر اقد بن جعشم مدلجی کی صورت میں مشرکوں کو لڑائی پر را بیختہ کر رہا تھا اور انہیں سے فریب دے رہا تھا کہ تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا، جب دشمن خدانے ملا تکہ کو دیکھا توالئے قدم پیچھے کو بھا گالور کہنے لگا" میں تم سے لا تعلق ہوں میں اسے دیکھ رہا ہوں جے تم نہیں دیکھتے" حارث بن ہشام نے سر اقد کی صورت میں ابلیس کو بھا گئے دیکھا تواس سے لیٹ گیا، مول جے تم نہیں دیکھتے" حارث بن ہشام نے سر اقد کی صورت میں ابلیس کو بھا گئے دیکھا تواس سے لیٹ گیا، ایک نے حادث کے سینہ پر ہاتھ مار کراسے گرادیا اور دہاں سے بھاگ ڈکلا، اس نے سمندر میں پناہ کی اور ہاتھ اٹھا کر فریاد کی" اے اللہ! تونے میرے ساتھ (قیامت بک مہلت دینے کا) جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما"۔(۱)

ابو جہل لشکر کفار کو لڑائی پر آمادہ کرنے نگالور بولا سراقہ بن جعشم کی رسوائی تہمیں غلط فہمی میں نہ ڈالے وہ در حقیقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب سے درون خانہ ملا ہواتھا، جب ہم واپس قدید پہنچیں گے تواسے معلوم ہوگا ہم اس کی قوم کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہیں، عتبہ ، شیبہ اور ولید کی ہلاکت بھی ان کی جلد بازی کا نتیجہ تھی، لڑائی کے دوران وہ غیر ضروری خود اعتمادی اور تکبر کا شکار ہوگئے تھے، خدا کی قتم! آج ہم اس وقت تک واپس نہ ہول گے جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کور سیول میں نہ باندھ لیس، تم اپنے کسی مقتول کے بدلہ میں انہیں قتل نہ کر نابلے انہیں گر فار کرلینا، ہم انہیں بتا کیں گے کہ اپنے دین سے روگر دانی کا کیا نتیجہ ہو تا ہے اور اپنے آباؤاجد اور کے معبودوں سے پیٹھ پھیرنے کا کیا انجام ہو تا ہے۔

جب دونوں اشکر باہم نگرانے کو تھے نو فل بن خویلد نے چیچ کر کہا قریش کے لوگو! آج رفعت و سربلندی کاون ہے۔ قریش کے لوگو! آج رفعت و سربلندی کاون ہے۔ قریش کے لوگو! سراقہ اور اس کی قوم کی ہر میدان میں پسپائی اور تمہارے مقابلہ میں ان کی ذلت ورسوائی تم پر عیاں ہے، تم قوم کی شان بڑھاؤ، مجھے معلوم ہے عتبہ اور شیبہ نے اپنے اپنے مدمقابل سے مقابلہ میں جلدبازی کامظاہرہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فل کی آواز سنی تو دعا کی 'اے اللہ! تو

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی۔



جھے نو فل بن خویلد سے کفایت فرما" جب جنگ اختتام کو پینجی حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے پوچھانو فل بن خویلد کے بارے میں کسی کو علم ہے ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیاا سے میں نے قبل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا "اس اللہ کی حمد ہے جس نے نو فل کے متعلق میر می دعا کو شرف قبولیت بخشا"۔

### وما رميت افرميت ولكن الله رمي

جب جنگ میں شدت آگئی رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا" مجھے زمین سے کنگریاں اٹھا کر دو" حضرت علی نے مٹی سے آلودہ کنگریاں پیش کییں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگریاں کفار کی طرف پھینکییں اور فرمایا:

> "چرے بھڑ جائیں اے اللہ!ان کے دلوں کو مرعوب فرمادے اور ان کے قدم ڈگمگادے" پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا" حملہ کر دو"

کوئی مشرک باقی نہ رہاجس کی آنکھوں میں یہ مٹی نہ پڑی ہو، مشرکوں میں بھگد ڈپڑ گئی، مسلمان آگے بوھ بوھ کر انہیں قتل کرنے اور قیدی بنانے گئے، مسلمان مشرکوں پر چھاگئے، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیجینی ہوئی کنگریوں نے انہیں اندھا کر دیا، آیت کر بیہ نازل ہوئی جس میں واضح کیا گیا کہ بہ ظاہر یہ رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ آپ نے کنگریاں لے کر لشکر کفار کی طرف پھینکییں، لیکن مٹھی بھر کنگریاں آئی نہیں ہو تیں کہ استخبرے اشکر کے ہر فردگی آنکھوں میں پہنچ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کی قوت کتنی تھی کہ قریب ودور ہر فرد تک کنگریوں کی رسائی ممکن ہوگئی؟

بیاللہ کی قدرت تھی اس نے کنگر بیوں کو سینکڑوں گنازیادہ کر دیااوروہ سب کی آنکھوں میں جاسائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کی قوت میں انتااضافہ فرمادیا کہ سب لوگوں تک کنگر بوں کی رسائی ممکن ہوگئی۔

مسلمانوں کی جنگ کا انداز نرالا تھاان میں ہے ہر مجاہد فتے ہے پہلے شہادت کا طلبگار تھا، وہ کسی حالت میں پسپا ہونے کو تیارنہ تھے، ان میں تر دواور تامل کا شائبہ تک نہ تھا، وہ بڑھ کرایک دوسرے کی مدد کررہے تھے، اپنی قلت تعداد کے باوجود نصر ہے الہٰی پر کامل یفین کی بدولت وہ کثیرے اکثر تھے۔

# المرايمان كى جانبازيال

اس موقع پر اہل تقویٰ کے لئے تیار کردہ، آسانوں اور زمین جیسا عرض رکھنے والی جنت کے خواہش مندوں اور شہادت کے خواستگار نفوسِ قد سید نے بے مثال بہادری اور بے نظیر جانبازی کا مظاہرہ کیا۔ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں جماد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:
"اس ذات کی قسم جس کے قبضتہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے آج جو شخص جنگ کرے گا اور اس حالت میں قبل کیا جائے گا کہ وہ صبر کا دامن تھاہے ہوگا، رضائے اللی کا طالب ہوگا آگے ہو جنے والا ہوگا چیچے ہٹنے والانہ ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا"۔

خضرت عمیر بن الحمام رضی الله عنه نے رہ کلمات سن کر کما "واہ وا! میرے اور وخول جنت کے در میان یہ چیز حائل ہے کہ یہ لوار در میان یہ چیز حائل ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ پھرانہوں نے اپنے ہاتھ کی تھجوریں پھینک دیں، تلوار بے نیام کرکے جنگ شروع کر دی پہال تک کہ شمادت کار تبہ پالیا۔ ایک روایت میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا :

"" "" "" "" کی طرف کھڑے ہو جس کاعرض آسانوں اور زمین کے بر ایر ہے"
حضرت عمیر نے کہا واہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہوا کیوں کررہے ہو؟عرض کیااس
امید پر کہ میں اس جنت کا حقد ار ہو جاؤں، اور چند مجبوریں لے کر چبانے لگے، پھر کہا "اگر میں یہ مجبوریں
کھانے کی ویر تک زندہ رہا تو یہ بہت لمباعر صہ ہوگا"۔ یہ کہہ کر مجبوریں پھینک ویں اور لڑتے لڑتے شرف
شہادت سے مشرف ہوئے۔(۱) عمیر دور ان جنگ یہ اشعاریڑھ رہے تھے۔

اے میرے نفس ابغیر زادراہ اللہ کی طرف تیزی سے بڑھو وہاں صرف تقویٰ اور آخرت کے لئے نیک عمل ، اور راہِ ختم ہونے والا ہے میرف تقویٰ ، نیکی اور راست روی کازادِ راہ باقی رہنے والا ہے صرف تقویٰ ، نیکی اور راست روی کازادِ راہ باقی رہنے والا ہے

حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی دعاکی در خواست کی، حضور نے متوجہ ہو کر دریافت فرمایا حارث اہم نے کس حال میں صبح کی ؟ حارث نے جواب دیا:

(۱) سیرت این بشام ص ۲۲۷



"میں نے پہامومن ہوکر صبح کی ہے"۔ آپ نے فرمایا" سوچ لوتم کیا کہ رہے ہو کیونکہ ہربات کی ایک حقیقت ہوتی ہے "حارث نے گذارش کی بارسُول اللہ!" میں نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا ہے میں رات کو جا گنا ہوں اور دن میں بھوکا بیاسار ہتا ہوں گویا میں عرش اللی کو روبر دیا تا ہوں اور اہلِ جنت کو باہم ملا قاتیں کرتے دیکھتا ہوں" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" تیری بھیر تے عمرہ ہوگئی ہے۔ اس پر فلمت قدم رہنا" یعنی تم ایسے بند سے ہوگئی ہے۔ اس پر فلمت قدم رہنا" یعنی تم ایسے بند سے ہوگئی ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ نے درخواست کی بارسُول اللہ ادعا فرما ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تخم ریزی فرمائی ہے۔ حارث رضی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جمھے شمادت کی موت عطافر ماد ہے۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعافر مائی ، غروہ بر میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے تھا نہیں تیر وسلم نے ان کے لئے دعافر مائی ، غروہ بر میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے تھا نہیں تیر وسلم نے ان کے لئے دعافر مائی ، غروہ بر میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے تھا نہیں تیر وسلم نے ان کے لئے دعافر مائی ، غروہ بر میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے تھا نہیں تیر وسلم کے لئے دعافر مائی ، غروہ بر میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے کی انہوں کی کھیں کہ کا دو میں میں میں انہوں کی کھیں تھے۔ حوض پر پانی پی رہے کی انہوں کی کھیں کی کھیں کے لئے دعافر مائی ، غروہ بر میں حارث انصار کے کہا کے سری کی کھیں کی کھیں کے دائیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے لئے دعافر مائی کے دو میں کی کھیں کے لئے دعافر میں کی کھیں کے لئے دعافر مائی کے لئے دعافر مائی کو کھیں کی کھیں کے لئے دعافر مائی کے لئے دعافر مائی کیا کہ کھیں کی کو کھیں کے دعافر مائی کی کھیں کے لئے دعافر مائی کی کھیں کے دی کھیں کے لئے دعافر مائی کے دعافر مائی کے دعافر میں کی کھیں کے دعافر مائی کے دور میں کی کے دور میں کے دیا کے دی کھیں کے دی کھیں کی کے دی کھیں کی کی کھیں کے دی کی کے دی کھیں کے دور کی کھیں کے دی کے دی کھیں کے دی کے دی کے دی کھیں کے دور کی کے دی کھیں کے دی کے دی کھیں کے دی کھیں کے دی کے دی کے دی کھیں کے دی کھیں کے دی کے دی کے دی کے دی کھیں کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کھیں ک

حفرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں حاریۃ نوعمری میں بدر میں شہید ہوئے ان کی والدہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور عرض کی یارسول اللہ! مجھے حاریۃ ہے جیسی والہمانہ عبت تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی اور اجرو ثواب کی طلبگار رہوں گی اور اگر جہتم میں ہے تو آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گی، حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" تیری خیر ہو کیا تو جہنم میں ہے کیا ایک جنت ہے ؟ وہاں تو کئی جنتیں ہیں اور حاریۃ فردوس اعلیٰ میں ہے "۔ (بخاری)

حضرت عوف بن حارث ابن عفراء فے دریافت کیایار سُول الله الله تعالی بندے کے کس کام سے خوش ہو تاہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا"جبوہ بغیر زرہ کے اپناہاتھ دسٹمن میں گھسادے "یہ سن کر انہوں نے اپنی زرہ اتار کر بھینک دی تلوار نکالی اور مر دانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔(۱)

بدر کے روز تنها حضرت علی رضی الله عنه نے بائیس کفار کو جہنم رسید کیا تھا۔

حضرت حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه کی بهادری اور دلیری نے کفار کولرزه بر اندام کردیا، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں جب میں نے امیة بن خلف کو قیدی بنایاس نے مجھ سے پوچھا میں نے تمہمارے لشکر میں ایک شخص کو سینہ پر شتر مرغ کا پر لگائے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا ''حمز ہ بن عبد المطلب "امیہ نے کہا''اس شخص نے ہمارے ساتھ بہت بر اسلوک کیا ہے "۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے روز دن چڑھے جب گفسان کی لڑائی ہور ہی تھی میں ایک کافر کے تعاقب میں نکلا، اچانک ایک ٹیلے پر میں نے ایک مشرک اور سعد بن خیشمہ (رضی اللہ عنهما) کو ایک

<sup>(</sup>۱) سیر تاین بشام ص ۲۲۳



دوسرے پروار کرتے دیکھا، مشرک نے حصرت سعد کو شہید کردیا، مشرک لوہ بیل غرق گھوڑے پر سوار تھا اس نے گھوڑے سے جھک کر جھے دیکھا اور پہچان لیا، میں اسے نہ پہچان سکا، اس نے جھے لاکار التن ابئی طالب! میں آؤ، میں ادھر متوجہ ہواوہ میری طرف جھکا، کیونکہ میں پیت قامت آدمی تھا میں جھک گیا تا کہ وہ کی طرح گھوڑے سے اتر آئے اور جھ پر تلوار کا وار نہ کرنے پائے، کہنے لگالان ابئی طالب! بھاگر رہ ہو؟ میں نے جواب دیا اے لین الشراء ابھی فرار کا پیتہ چلے گا، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے اور اس کے قدم زمین پر جم گئے ہم مقابلے میں آگئے اس نے آگے بڑھ کروار کیا میں نے ڈھال سے وار پچایا اور اس کی تلوار ڈھال میں پوست ہوگئ، میں نے اس کے کندھ پروار کیا وہ ذرہ میں ملبوس تھالڑ کھڑ آگیا میری تلوار نے اس کی ذرہ کو پوست ہوگئ، میں نے اس کے کندھ پروار کیا وہ ذرہ میں ملبوس تھالڑ کھڑ آگیا میری تلوار نے اس کی ذرہ کو کاٹ دیا میر اخیال تھا میری تلوار اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی، اچانک میں نے اپنے پیچھے تلوار کی چک کاٹ دیا میر اخیال تھا میری تلوار اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی، اچانک میں نے اپنے پیچھے تلوار کی ہوگ ویٹ میں نے فوراً اپنا سرینی تھورٹی توڑ دی، اور آواز دی میں ان عبد المطلب ہوں "میں نے بلٹ کر دیکھا میرے پیچھے حمز ہیں عبد المطلب ہوں "میں نے بلٹ کر دیکھا میرے پیچھے حمز ہیں عبد المطلب مول "میں نے بیٹ کر دیکھا میرے پیچھے حمز ہیں عبد المطلب میں اللہ عنہ تھے۔

حفرت معکاشه بن محض کی جانبازی(۱)

حضرت عکاشہ بن محصن اسدی ہو عبد سمس بن عبد مناف کے حلیف تھے، قدیم الجرت صحابی ہیں،
غزدہ بدر آپ کی شجاعت و بسالت قابل دید تھی، بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے، شیر دل بہادروں کی طرح مشرکوں کے سروں کی فصل کاٹ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، معذوری کا بہانہ بنا کر میدان ضرب و حرب سے چھچے ہٹنا گوارانہ کیا سیدھے رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کو خشک شنی عطافر مائی اور ارشاد فرمایا "عکاشہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کو خشک شنی عطافر مائی تو وہ لوہ کی سفیہ لمبی اس سے وسمن کے ساتھ جنگ کرو"عکاشہ رضی اللہ عنہ نے شہنی ہاتھ میں لے کر اہر ائی تو وہ لوہ کی سفیہ لمبی نہایت تیز تلوار بن گئی، وہ اس تلوار سے برابر لڑتے رہے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطافر مائی ، یہ تلوار حضرت عکاشہ کے پاس رہی آپ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں اس تلوار سے داوِشجاعت دیتے رہے۔ بہاں تک کہ آپ مرتدوں کے ساتھ آیک جنگ میں درجہ شہادت پر فائز المرام ہوئے۔

تحکین میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دل نشین قصۃ مذکورہے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا"میری المت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے

(۱) سرت الن بشام ص ۲۳۷ ۸۳۸



ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چکدار ہوں گے، یہ لوگ جھاڑ پھونک سے پر ہیز کرتے ہوں گے "حفرت عکاشہ نے گذارش کی پارٹول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جھے ان خوش نصیبوں میں کردے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکی "اے اللہ! عکاشہ کو ان لوگوں میں کردے "ایک اور شخص نے درخواست کی پارٹول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعاکریں اللہ تعالیٰ جھے بھی ان لوگوں میں کردے، حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا "عکاشہ تم سے سبقت لے گیا" پھریہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔

#### ابود جانه ساك بن خرشه انصاري كي جانبازي:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند روایت کرتے ہیں جھے ہے امیّہ بن خلف نے پوچھادہ پست قد آدمی کون تھا جس نے سرخ پٹی باند تھی ہوئی تھی؟ میں نے اسے بتایادہ ساک بن خرشہ انصاری تھے، امیّہ کہنے لگا عبدالالله (امیہ حضرت عبدالرحمٰن کواسی نام سے پکارتا تھا) یہ تو ہمیں تہمارے سامنے بھیر بحریوں کی طرح ہانک لایا، حضرت ساک رضی اللہ عنہ نے آٹھ مشرکوں کو جہنم رسید کیا تھا۔

جب گھمسان کارن پڑاعاصم بن ابنی عوف بن ضمیر ہ منہی بھو کے بھیڑ ہئے کی طرح آگے بڑھا اور کہنے لگا قریش کے لوگو! قطع رحی کرنے والے، جماعت میں تفریق اور انتشار پیدا کرنے والے، نامانوس اور غیر معروف باتیں کرنے والے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کرنہ جانے یا میں۔ آج وہ ذندہ رہیں گے یا میں ذندہ رہوں گا، حضر ت ابو وجانہ آگے بڑھے ، باہم پنجہ آزمائی اور شمشیر زنی ہونے گی، ابو وجانہ نے ایبی نبی تلی ضرب لگائی کہ کافرڈ ھیر ہو گیا، ابو وجانہ رضی اللہ عنہ اس کے ہتھیارا تاریخ گئے، حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں و یکھا تو فرمایا انہیں رہنے دو فی الحال و شمن کورو کو میں تہماری گواہی دول گا۔ (وستور کے مطابق اس کا سامان تہمیں ملے فرمایا انہیں رہنے دو فی الحال و شمن کورو کو میں تہماری گواہی دول گا۔ (وستور کے مطابق اس کا سامان تہمیں ملے کر دیا اور اس کا اسلی ہے بو صالور اس نے ابو و جانہ پروار کیا، ابو د جانہ نے جھکائی دی اور اس مشرک کو قتل کر دیا اور اس کا اسلی ہے لیا۔

حضرت نیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن میر امقابلہ عبیدہ بن سعید بن العاص سے ہوا وہ سر تاپالوہ میں غرق تھااس کی صرف دو آگھیں نظر آرہی تھیں، اس کی کنیت ابوذات الکرش تھی، اس نے کہا میں ابوذات الکرش ہوں، میں نے بر چھی کی اور تاک کراس کی آنکھ میں ماری، اس کاری ضرب سے وہ مرگیا، مشام بن عروہ میان کرتے ہیں جھے معلوم ہوا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عبیدہ کے سر پر اپنا پیمار کھ کر پوری قوت سے بر چھی نکالی جس سے اس کا پھل ٹیڑھا ہوگیا، عروہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم



بدر کے جانبازوں میں حضرت حباب بن منذر بن جموح (بدر کے کنووں پر کنٹرول قائم کرنے کا مشورہ دین والے) ثابت بن الجذع، مجذر بن نیاد ، معاذبن عمرو بن الجموح ، سعد بن رہیج اور رفاعہ کے صاحبز اوے عبداللہ ، فریس اللہ عضم بھی شامل ہیں۔ حضرت اویر دہ بن نیار بیان کرتے ہیں بدر کے دن میں نے تین سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر رکھے اور عرض کی پارسول اللہ! ان میں سے دو کو تو میں نے قبل کیا ہے مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر رکھے اور عرض کی پارسول اللہ! ان میں سے دو کو تو میں نے قبل کیا ہے سیسرے شخص کو ایک طویل القامت گورے چٹے آدمی نے قبل کیا ہے۔ (جے میں شیں جانیا) یہ اس کے سامنے گراتھا اور میں نے اس کا سرفل میں ہے دین شیں جانیا) یہ اس کے سامنے گراتھا اور میں نے اس کا سرفل فرشتہ تھا"۔(1)

صحابہ کرام میں سب سے بہادر حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا۔ بخد اہم سب گھبر ارہے شے، حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا۔ بخد اہم سب گھبر ارہے شے، حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دشمنوں سے آپ کے دفاع کے لئے تلوار سونت کر کھڑے ہوئے اور کسی مشرک کو آپ کے قریب نہ پھٹلنے دیا۔ جو بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کر تا حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ اسے مار بھگاتے، حضر ت ابو بحر سب سے بہادر انسان تھے۔ (۲)

لیکن بهادروں کے بہادر، جی داروں اور دلیروں کے لئے سر مایہ افتخار خود حفرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ کرام نے دیکھابدر کے دن' سدیھ زم المجمع و یو لون المدبر (القمر : ۴۵) آیت کریمہ ور دنبان تھی اور آپ مشرکوں کا تعاقب فرمارہے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن میں نے دیکھا ہم رسُول اللہ علیہ ہے گئے تھے، حضور ہی سب سے زیادہ مشر کول کے قریب تھے اور آپ ہی سب سے بوچھ کر جنگ میں مصروف تھے۔ حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ کابیٹا عبد الرحمٰن غزوہ بدر میں مشر کین کے لشکر میں تھا (اسلام قبول کرنے

(۱) ابوعفیر از رافع بن خدیج از ابی بر ده مغازی و اقدی - (۲) روایات متعلقه غزوه بدر -



ے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد العزی تھا حضور نے عبد الرحمٰن نام رکھا) ان کا شار قریش کے نمایت بہادر اور بہترین تیر اندازوں میں ہوتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بوے تھے اور خوش طبع انسان تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد ماجد کو بتایا غزوہ بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میرے نشانے کی زدمیں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ نے جو اب دیا اگرتم میرے حملے کی زدمیں آجاتے تومیں منہیں فتل کر دیتا۔

عبدالر حمٰن نے کفر اور والد میں امتخاب کے وقت والد کو ترجیج دی اور حضرت ابو بحر نے اسلام اور بیٹے میں سے کسی ایک کے امتخاب کی صورت میں اسلام کو ترجیج دی۔

اللہ تعالیٰ نے ملا تکہ کے نزول سے مسلمانوں کی قوت پڑھائی، قریش کے کئی سر غنے جہنم رسید ہوئے اور باقی ماندہ قیدی بنا لئے گئے ،بدر کے دن فرشتوں کی علامت سے تھی کہ انہوں نے نور کے سبز ، زرداور سر خ عمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شملے شانوں کے در میان تھے اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں پراون تھی۔ عاصم بن عمر و، محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ملا تکہ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تم بھی علامت اور نشان لگالو" صحابہ نے اپنے خودوں اور ٹو پیوں پر اون کی نشانی لگائی۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضر ت ابو بحرر ضی الله عنه عریش میں متھے حضر ت سعد بن معاذر ضی الله عنه چند مهاجرین وانصار کے ساتھ عریش کے باہر حضور صلی الله علیه وسلم کی حفاظت کے لئے پہرہ دے رہے تتھ، جب حضر ت سعد نے دیکھا مسلمان مشر کول کو قیدی بنارہ ہیں ان کے چہرے پر ناگواری کے الثرات نظر آئے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا "سعد! کیا تجھے مسلمانوں کی میہ کارروائی پیند نہیں آئی ؟ "عرض کی ہاں یارسول الله ! الله تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ہمیں اہل شرک پر فتح و نفر ت سے نواذا ہے میرے نزدیک انہیں موت کے گھائ اتار دینا نہیں زندہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔

سیرت کی بعض کتب میں ہے ہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ہے ارشاد فرمایا تہمیں علم ہے بنو ہاشم مجبوراً آئے ہوئے ہیں وہ ہم ہے لڑنا نہیں چاہتے گر تہمار لنو ہاشم کے کسی فرد سے سامنا ہو تواہے قتل نہ کرنا (قیدی بنالینا) ابو المبختری کو بھی قتل نہ کرنا، ابو المبختری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودی جانے والی تکالیف میں آپ کی جمایت کرنا تھا اور بنو عبد المطلب کے سوشل بایکاٹ کے دور الن بایکاٹ کے خاتمہ کے خاتمہ کے لئے سرگرم عمل رہا تھا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا "عجاس بن عبد المطلب کو بھی قتل نہ کرنا" حضر ت عباس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کادفاع کرتے تھے، انصار کی بیعت عقبہ میں موجود تھے اور انہوں حضر ت عباس مکہ میں موجود تھے اور انہوں



نے ہی انصارے حضور کے تحفظ کے وعدے لئے تھے۔

حضر ت ابن عباس رضی اللہ عضما کے آزاد کر وہ غلام عکر مہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں جھے سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے غلام ابورافع نے بیان كيا كه ميں پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب كاغلام تھاانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بطور تحفہ پیش کردیا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے ان کی اہلیہ محتر مدام الفضل رضی اللہ عنها بھی مسلمان تھیں (ایک روایت میں ہے حفز ہے خدیجہ رضی اللہ عنها کے بعد آپ بہلی مسلمان عورت تھیں حضرت عباس کی ساری اولاد اپنی کے بطن سے تھی)اور میں (ابورافع) بھی مسلمان تھا ہم اپنااسلام مخفی رکھتے تھے کیونکہ حضرت عباس اپنی قوم کی مخالفت کوبر اجانتے تھے وہ بڑے مالدار تھے اور ان کا کثر سر مایہ قریش میں پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے فتح کمہ کے دن اینے اسلام کا اظہار کیا تھا، ان اسباب اور بادل نخواسته شرکت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عباس کو قتل کرنے ہے منع فرمادیا تھا۔ حضرت مجذر بن زیادر ضی الله عند نے ابوالبختری کود کھے کر فرمایار سُول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں تیرے قل کرنے سے روک دیاہے، ابوالبختری نے پوچھااور میر ادوست؟اس کے ساتھ اس کا دوست جنادہ بن ملیحہ تھا، حضرت مجذر نے فرمایا بخداہم تیرے ساتھی کو ہنیں چھوڑیں گے۔ ہمیں حضور صلی الله عليه وسلم نے صرف تير بارے ميں محم ديا ہے، وہ كہنے لگا بخد اايما نہيں ہوگا ، اگر مرنا ہے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے تاکہ مکہ کی عور تیں میر ہارے میں بینہ کہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو بے یارومد د گار چھوڑ دیا، مختصر لڑائی کے بعد حضرت مجذر نے ابوالبختری کو قتل کردیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایاہ میں نے بہت کوشش کی کہ اے گر فار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں مگروہ جھ سے لڑنے لگا تومیں نے اسے قتل کر دیا۔



## وستمن خدا ابوجهل كى ہلاكت

ہو مخزوم کے لوگوں نے جب انفرادی مقابلوں میں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا تو کہنے گئے ابو الحکم (ابوجہل) کاخیال رکھنا کیو نکہ ربیعہ کے بیٹے (عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ بدر کے اولین مقتول) جلد بازی اور بے اصنیاطی میں مارے گئے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے ان کی حفاظت نہیں کی ، جو مخزوم نے ابوجہل کے گرد گئیر اڈال کر انہیں اپنے حلقے میں لے لیا تاکہ وہال تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ مزید حفاظتی تدبیر کے طور پر ابوجہل کی ذرہ عبد اللہ بن منذر بن ابی رفاعہ کو پہنادی، حضر ہے علی رضی اللہ عنہ نے اسے ابوجہل کے وصو کے میں قتل کر دیا اور نعر ہ ذن ہوئے "لے میں ابن عبد المطلب ہوں "پھر انہوں نے بیز زہ ابوقت میں بن فاکہ بن مغیرہ کو پہنادی حضر ہے جزہ رضی اللہ عنہ نے ابوجہل کر دیا" ہے میرا وار میں ابن عبد المطلب ہوں "پھر انہوں نے بیزرہ حرالہ بن عمر کو پہنادی حضر ہے علی نے اسے جالیا، ادھر یہ ہورہا تھا ادر میں ابن عبد انہوں نے بیزرہ خرالے کے بعد بیزرہ خالد بن عمر کو پہنادی ان کو جن کا کافاندان جان توڑ طریقے ہے انکار کر دیا۔

حضرت معاذبن عمر وبن الجموح رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے دیکھاایو جہل لوگوں کے حلقے میں تھا وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ رہے تھے میں نے دل میں ٹھان لی کہ بخد ا آج میں اس کے سامنے مر جاؤں گایا پھر اس تک ضرور پہنچوں گا، میں اس کی طرف بڑھا جو نہی مجھے موقع ملا میں نے اس پر حملہ کر دیااور اس کی ٹانگ پنڈلی سے کشی کر دور جاپڑی جیسے مجھلی پھر کے نیچے سے اچھل کر گرتی ہے (راضخ اس تیم کو کہتے ہیں جس سے اہل عرب محشلیاں توڑا کرتے تھے) ایو جہل کے بیٹے عکر مہ نے آگے بڑھ کر میر سے کندھے پروار کیا جس سے میر لبازو کٹ گیاصرف جلد کا تسمہ باقی رہ گیا۔ میر اہاتھ میر سے چھچے گھٹٹارہا جب اس سے جھے تکلیف ہونے لگی تو میں نے سی میر اہاتھ اس پر پاؤل رکھ کر تسمہ کاٹ دیا، پھر میں نے عکر مہ کو میران جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھااگر میر اہاتھ سلامت ہو تا تو جھے امید ہے میں اسے پالیتا، حضر سے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنھماروایت کرتے ہیں کہ انہیں سلامت ہو تا تو جھے امید ہے میں اللہ عنہ نے تایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تکوار حضر سے معاذ

بن عمر وبن الجموح رضى الله عنه منه عطافر ما في تقى \_

ابو جہل کی ہلاکت کے متعلق ایک اور روایت میں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے



مروی ہے حضرت عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو معرکہ کے لئے صف بندی کرالی تھی، صحابہ کرام صح تک اپنی اپنی صفول میں رہے میں نے اپنی دو کم من نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے کم عمری کے باعث اپنی تلواروں کی نیامیں اپنی اپنی گر دنوں میں ڈالی ہوئی تھیں، میں نے دل میں کہا کاش میرے وائیں بائیں مضبوط اور قوی جوان ہوتے، تھوڑی دیر گذری ان میں سے ایک نے مجھے معلوم ہوا ہو وہ ان ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے بوچھا تہمیں اس سے کیا کام ہے؟ نوجوان نے کہا مجھے معلوم ہوا ہوہ وہ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بحتا ہے، میں نے قتم کھائی ہے اگروہ مجھے نظر آگیا تو میں اس قتل کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا، میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا، تب دو سر انوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور پہلے نوجوان کی طرح ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا، تب دو سر انوجوان میں نے بوچھا تم کون ہو؟ کہنے گئے ہم صارت کے بیٹے ہیں، حضر سے عبدالر حمٰن فرماتے ہیں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کون ہو؟ کہنے گئے ہم صارت کے بیٹے ہیں، حضر سے عبدالر حمٰن فرماتے ہیں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کون ہو؟ کہنے گئے ہم صارت کے بیٹے ہیں، حضر سے عبدالر حمٰن فرماتے ہیں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کر کے اسے میں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کون ہو؟ کہنے گئے ہم صارت کے بیٹے ہیں، حضر سے عبدالر حمٰن فرماتے ہیں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کون جب جنگ ہوئی انہوں نے ابو جہل کو جالی اور اسے قتل کر دیا۔

جب جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجہ کی متعلق دریافت فرمایا اوراس کی لاش میں ہے۔ بیا شرک کے متعلق دریافت فرمایا اوراس کی لاش میں کے اپنا اس کی گردن پر رکھ کر کہا "سب تعریفین اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تھے ذکیل در سواکیا "او جہل کہنے لگا رسوا تو اللہ نے عبدن ام عبد (عبداللہ بن مسعود) کو کیا ہے اے جریوں کے بھے چروا ہے! تو نے بوی سخت چڑھائی چڑھی ہے، جنگ کا انجام کیا ہوا؟ ہیں نے جواب دیاللہ اوراس کارسول کا میاب و کام ان ہیں۔ پھر میں نے اے کہ اس کارسول کا میاب و کام ان ہیں۔ پھر میں نے اے کہ اس کی گردن تو جھے قبل کر رہا ہے، کاش جھے کی شریف خاندان کا فرد آن میرے لئے اس سے زیادہ ٹکلیف دہ چیز نہیں کہ تو جھے قبل کر رہا ہے، کاش جھے کی شریف خاندان کا فرد قبل کر تا، حضرت عبداللہ نے اور اس کے بتھیار، قبل کر تا، حضرت عبداللہ ! کیا ہی تو جھے قبل کر دہا ہونے اور عرض کیایار سول اللہ ! آپ کو دشمن فرد و خور کی دوراس کے بتھیار، خدالیوجہل کے قبل کی خدمت ہیں حاضر ہونے اور عرض کیایار سول اللہ! آپ کو دشمن خدالیوجہل کے قبل کی خدمت ہیں حاضر ہونے اور عرض کیایار سول اللہ! آپ کو دشمن طفایا تھی کی خدمت ہیں حاضر ہونے اور عرض کیایار سول اللہ! آپ کیا ہی تھی۔ اس کی قدرت میں میر کی جان ہے جھے یہ جرسر خاونوں سے زیادہ محبوب ہے "سول اللہ علیہ وسلم کے قبل کی خور ہیں اللہ علیہ وسلم کے قبل سے بہت خوش ہونے اور فرمایا" اللہ تعالی نے اس است کے فرمایا ہو جہل کے قبل سے بہت خوش ہونے اور فرمایا" اللہ تعالی نے اس است کی فصر سے کی اور اس کے میں اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی اللہ علیہ وسلم کو دیاں اللہ جہل کو دیوں اور جہل کو اللہ اور کو رہائی اللہ علیہ وسلم کو قبل کے قبل سے بہت خوش ہونے اور فرمایا" اللہ تعالی نے اس اس کی فصر سے کی فصر سے کی انصر سے کی ان کا دور کی کی اس کے اللہ اور کو میان اور کی دیاں اللہ کے قبل سے بہت خوش ہونے اور فرمایا" اللہ تعالی نے اس کی فصر سے کی فصر سے کی انصر سے کی انسر سے کی انسر



نے مجھ سے جوہ عدہ فرمایا سے پوراکر دیا مجھ پراپی نعمتیں مکمل فرمادے "او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

اکثر محد ثین کااس پراتفاق ہے کہ ابوجہل کو جان لیواز خم معاذبن عمر واور عفر اء کے دوصا حبز ادول نے

لگائے تھےوہ جال بلب تھا کہ ابن مسعودر ضی اللہ عنہ نے اس کاسر ثن سے جداکر دیا کیونکہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفر اء کے دوصا حبز ادول کے مقتل پر تشریف لائے اور فرمایا" اللہ تعالی عفر اء کے بیٹوں پر رحم فرمائے وہ دونوں اس اللہ کے فرعون اور انکہ کفر کے سردار کے قتل میں شریک تھے "۔(1)

علامہ پیٹمی کی "جُمع الزوائد" میں حضر تائن مسعودر ضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے میں نے بدر کے دن ابو جہل کو گرا ہواپیا، میں نے اے کہا اے دشمن خدا! اللہ نے کجھے ذکیل ور سواکیا ہے ، اس نے کہا کیا لڑائی میں قتل ہوناذلت کی بات ہے ؟ این مسعودر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میر بے پاس میر کی تلوار تھی میں اس سے ضربیں لگانے لگا مگر وہ کام بہیں کر رہی تھی (کیونکہ ابو جہل لوہ میں غرق تھا) ابو جہل کے پاس بہترین تلوار تھی میں نے اس کی تلوار اٹھائی اس کے سر تلوار تھوٹ گئی میں نے اس کی تلوار اٹھائی اس کے سر سے خود اتار الور اس کی گرون کاٹ دی۔ پھر میں نے واپس آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا "الله المذی لا اللہ اللہ علیہ وسلم کو جس کے سواکوئی معبود نہیں) میں نے بھی ہی جملہ دہر ایا، آپ نے فرمایا "جاؤ پھر تسلی کر کے آؤ "میں اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی معبود نہیں) میں نے بھی ہی جملہ دہر ایا، آپ نے فرمایا "جاؤ پھر تسلی کر کے آؤ "میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چاؤ پھر تسلی کر کے آؤ "میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چاؤ پھر تسلی کی خبر سائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چاؤ پھر تسلی کو خبر میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چاؤ پھر تسلی کی ہلاکت کی خبر سائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چاؤ پھر تسلی کی ہلاکت کی خبر سائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پیوائر کی ہلاکت کی خبر سائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پیوائر کی ہلاکت کی خبر سائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی تھی۔ کیون تھا"۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر قرایش کے سر غنول شیبہ بن ربیعہ ، عتبہ بن ربیعہ ، ولید بن عتبہ اور ایو جہل بن ہشام کے خلاف دعا کی ، اللہ کی قتم میں نے انہیں بدر میں مقتول دیکھا سورج کی گرمی نے ان کی لاشوں کو بگاڑ دیا تھا، میں ایو جہل کے جہل کے جہر کون لائے گا؟ کے پاس آیا اس میں ابھی رمق حیات تھی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو جہل کی خبر کون لائے گا؟ میں اس کی جبتی میں نے اس کی داڑ تھی پکڑ کر کہا تم ایو جہل ہو؟ اس کی ٹانگ کی ہوئی تھی اور وہ جال بلب پڑاتھا، اللہ نے تہمیس ذکیل ور سواکیا ہے ، بغیر اضمحلال اور پریشانی کے کہنے لگا کیا تم نے جھے سے بڑے کی شخص کو قتل کیا ہے ، کاش مجھے کسانوں (انصار چو نکہ زراعت

<sup>(</sup>۱) سرتان بشام ص ۱۳۲۲۲۳۲



پیشہ سے اس لئے وہ انہیں کسان کہ رہاتھا) کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اسے اپنی عبوالہ سے قتل کرنے لگا اس نے تلوارہاتھ میں لی ہوئی تھی اس سے بچھ اور نہ بن پڑا تو میر سے منہ پر تھوک دیا اور کھنے لگا تیری تلوار کندہ میری تلوار لو اور اس سے میر سے سر کو جڑسے کاٹو، قتل کے بعد میں اس کا سامان اور اسلحہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کی تلوار ججھے عطافر مادی، عتبہ نے اور جہل کو واپس جانے کا مشورہ دیا تھا اس پر ابو جہل نے کہا تھا خوف کی وجہ سے عتبہ کے بھیپیوٹ سے بھیول گئے ہیں۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو کہا تھا اس کی عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ سے بھیول کے بھیپوٹ کے بھیپیوٹ کے بھیپیوٹ کے بھیپیوٹ کے بھیپیوٹ کے بھیپیوٹ کے بھیپیوٹ کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کے بھیپیوٹ کے بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کے بھیپیوٹ کے بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کے بھیپیوٹ کے بھیسے کی بھیسے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپیوٹ کے بھیسے کے بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کے بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کی بھیسے کے بھیسے کی بھیسے کے بھیسے کی بھیس

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ابوجہل کے انجام کی خبر کون لائے گا؟'' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے انہوں نے دیکھا ابوجہل عفر اء کے دوبیٹوں کے حملوں سے نڈھال گھا کل جال بلب پڑاہے ، ابن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کہا تو ابوجہل ہے۔ ابوجہل نے کہا کیا تم نے جھوے کے سر دار کو قتل کیا ہے۔

# اميربن خلف كي بلاكت

حضرت عبدالر جمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے اور المیہ بن خلف کے در میان یہ معاہدہ تھا کہ وہ مکہ میں میرے اور میں مدینہ منورہ میں اس کے مفادات کا شحفظ کرول گا، معاہدہ لکھتے وقت اس نے میرے نام میں "الر جمن" پر اعتراض کیا اور کہنے لگا میں رحمان کو نہیں جانتا تم اپنے جاہلیت کے نام سے معاہدہ لکھو چنانچہ میں نے عبد عمر و لکھا، بدر کے دن جھے دوزر ہیں ملیں میں ذر ہیں لئے آرہا تھا کہ میر کا امیہ سے ملہ بھی ہوگئ، امیہ نے کہا جھے اور میرے بیٹ کو گر فنار کر لو ہم تمہارے لئے ذر ہول سے زیادہ سود مند ہوں گے، تمہیں فدیہ ویں گے ، بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو ویکھا اور یو لے یہ امیہ ہے کفر کا سر دار، اگر بیہ زندہ رہا تو میں ندیہ ویک گا اور باپ بیٹے دونو کو قتل کر دیا، حضر سے عبدالر جمن فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمانے میر ک ذر ہیں بھی گئیں اور قیدی بھی۔

دوسری روایت میں ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیۃ کو دیکھا تو انصار کے چند لوگ بلال کے ساتھ ہمارے تعاقب میں چل دیئے، مجھے سے اندیشہ ہوا کہ بیالوگ امیۃ کو نہیں چھوڑیں گے پھر میں نے اس



کے بیٹے کو ان لوگوں کے لئے چھوڑ دیا تاکہ کسی طرح امیۃ کی جان کی جائے ، انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور ہمارے چیچے چل پڑے ۔ امیۃ بھاری جسم کا آدمی تھاجب بیالوگ ہمارے قریب آپنچے ہیں نے امیۃ سے کہا فوراً بیٹھ جاؤہ ہیں ہیں اس کے اوپر گر گیا تاکہ بیالوگ اسے چھوڑ دیں ، لیکن انہوں نے میرے نیچے تلواریں گھسیڑ کھھسیڑ کر آخر کار اسے قتل کر دیا ، ان میں سے کسی کی تلوار نے جھے بھی زخمی کر دیا ، راوی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن اپنے پیرکا بیزخم ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ (البخاری)

شرعی حکم ہیہ ہے کہ جنگی قیدی کامعاملہ حکمران کی صولدید پر مخصر ہو تاہے اسے قتل کرادے، فدیہ لے، معاف کر دے یاغلام بنائے، است مسلّمہ کی مصلحت کا خیال رکھاجائے گا، حکمران امین ہو تاہے ۔

حضر تبلال رضی اللہ عنہ کا قیدی امیہ کے قتل پر اصراران کے اجتہاد پر مبنی تھا، ان کے پیش نظر امیہ کا ماضی تھا اللہ ، رسول اللہ ، اسلام اور مسلمانوں سے اس کی عداوت ، مسلمانوں پر ظلم و تشدداس کے ایسے اعمال تھے جنہوں نے بلال کی نظروں میں اسے جنگی مجر م بنادیا تھا۔ وہ ایسا قیدی نہ تھاجو لشکر میں شامل ہوا اور گر فار ہوگیا، اس نے ہجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پر ظلم وستم کے پیاڑ ڈھائے تھے، نا قابل معافی جرائم کا ارتکاب کیا تھا جنہوں نے اسے قتل سے بھی زیادہ سز اکا مستحق بنادیا تھا۔

# حضرت علی کے ہاتھوں نو فل بن خویلد کا قتل

جب دو نو لشکر آمنے سامنے ہوئے نو فل بن خویلد بلند اور گرجدار آواز میں لشکر قریش کی ہمت بڑھانے کو کہنے لگائے گروہ قریش! سے عزت وسر بلندی کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار گاہ رب العزت میں دعا کی "اے اللہ! نو فل بن خویلد ہے مجھے کفایت فرما" پھر نو فل نے قریش کی پسپائی، ان کے سر غنول کا قتل اور میدان جنگ سے فرار دیکھا تو چیچ کر انصار سے کہنے لگا۔

"ہماراخون بہاکر تہمیں کیا ملے گا؟ تہمیں خرب ہم کن لوگوں کو قتل کررہ ہو؟ کیا تہمیں دودھ کی ضرورت ہیں؟ (بعنی ہمیں قیدی بناکر ہم سے فدید لو) حضرت جبار بن صحر نے اسے قیدی بنالیاوہ اسے لے کر جارہ سختے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیچہ لیا نہیں ابتدائے جنگ میں نو فل کا کفار کو بھو کانا، جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنالور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس کی دسیسہ قدم رہنے کی تلقین کرنالور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس کی دسیسہ کاریاں یاد آگئیں، آپ نے آگے بوھ کرنو فل پر حملہ کردیالوراس کی دونو پیڈلیاں کاٹ دیں پھر دوسر ہے وار میں کاریاں یاد آگئیں، آپ نے آگے بوھ کرنو فل پر حملہ کردیالوراس کی دونو پیڈلیاں کاٹ دیں پھر دوسر ہے وار میں



اے جہنم رسید کردیا، جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فل کے انجام کے بارے میں دریافت فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے اسے قتل کر دیاہے، آپ نے اللہ اکبر کمااور فرمایا" تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے نو فل کے متعلق میری دعا کو شرف قبولیت بخشا"

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عاص بن سعید کو بھی جہنم کی راہ دکھائی یہ لوگوں کی ہمتیں پڑھارہا تھا، اس کا حضرت علی ہے سامنا ہو گیامقا بلے کے بعد حضرت علی نے اسے قبل کر دیا، بدر کے دن حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے اپنا مول عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قبل کر دیا، عمر و بن عبد حضرت جمزہ کے ہاتھوں قبل ہوا، عمرونے حضرت سعد بن فیٹمہ کو شہید کر دیا تھا، حضرت علی یہ دیکھ کر آگے بڑھے آپ پیدل سے عمروا پڑھوڑے سے التر آیا اور پھر مقابلہ ہونے لگا، حضرت علی نے اس کے کندھے پر تلوار ماری جس سے اس کی ذرہ کے گلڑے اللہ دیئے دوسر اواد کرنے کے لئے آپ نے جو بھی تلوار بلند کی آپ کی پشت سے چمکدار تلوار بلند ہوئی اور عمروکی محدیث علی نے بیٹ کر دیکھا یہ حضرت جمزہ کا وار تھاوہ کہہ رہے تھے "میر اواد لے میں عبد المطلب کا پیٹا ہوں"۔

بدر کے مقتولین میں قریش کے مندر جہ ذیل سر غنے اور سر دار بھی شامل تھے عبیدہ بن سعید بن العاص ، عاص بن سعید بن العاص ، عامر بن الحضر می ، بنو اسد بن عبد العزی کا سر دار ربیعہ بن اسود ، ابو المبختری عاص بن ہشام ، حارث بن ربیعہ بن الاسود ، عقیل بن اسود بن عبد المطلب ، عمیر بن عثمان بن عمر و بن کعب ، مسعود بن المبید ، نبید بن الحجاج ، اس کا بھائی دنیہ بن الحجاج اور عاص بن منبه۔

مکہ کے ان سر داروں اور قریش کے قائدین اور اہل شروت و مرتبہ لوگوں کے قتل ہے قریش نے راہِ فرار اختیار کرنا شروع کی، بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار پھینگ دیئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونے گئے، مسلمانوں کے قلوب واڈ ہان سکون واطمینان کے آئینہ دار تھے اللہ نے ان سے کیا ہوا و عدہ ہج فرما دیا تھا اس نے اپنے عبد (مقدس) کو فتح د نفر ت سے نواز دیا تھا اور شیطان کے پجاری عبر تناک شکت ہو ویار ہو چکے نے، مسلمانوں کی ایک جماعت میدان جنگ میں بخر ت موجو دمال غنیمت جمع کرنے گئی اور ان لوگوں کو قیدی سے مسلمانوں کی ایک جماعت میدان جنگ میں بخر ت موجو دمال غنیمت جمع کرنے گئی اور ان لوگوں کو قیدی بنانے لگی جنہوں نے خود قیدی بناقیول کر لیا تھا، مجاہدین کی دوسر می جماعت بھا گتے ہوئے کفار کے تعاقب میں معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت



فرمائی توسعد نے عرض کیا" پارسُول الله! الله تعالیٰ نے مسلمانوں کواہل شرک پر پہلی فتح عطافر مائی ہے، میرے خیال میں انہیں موت کے گھاٹ اتار ناان کو قیدی بنانے سے زیادہ بہتر تھا"۔(1)

حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے عریش کی حفاظت کررہے تھے تاکہ مشرک مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے اور قیدیوں کو باندھنے میں مصروف پاکر بلیٹ کر آپ کے عریش پر حملہ نہ کردیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم بلندی پر کھڑے میدان جنگ کو ملاحظہ فرمارہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے بید دعا کررہے تھے کہ وہ ان پر اور مسلمانوں پر اپنی نفر ت تمام کردے، اور اس فتح و نفر سے پر اللہ کی حمدو شامیں مصروف تھے۔

### سلمه بن اسلم رضى الله عنه كى تلوار:

دوران جنگ سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تلوار کے ٹوٹنے کی شکایت کی، آپ کے ہاتھ میں تھجور کی خشک ٹہنی تھی آپ نے سلمہ کو مرحت فرمائی اور ارشاد فرمایا ''اس کے ساتھ جنگ کرو'' اچانک وہ ٹہنی بہترین تلوار میں بدل گئی، اور وہ ہمیشہ بھی تلوار لے کر جنگوں میں شرکت کر نے رہے۔

خبیب بن عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں میرے داداخبیب رضی اللہ عنہ کاغز وہبدر میں دستمن کے دارسے پہلوکٹ گیار سول اللہ صلیہ وسلم نے اس پر لعاب د ہن لگایاور ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل صحیح ہوگیا۔

### ر فاعد بن مالك رضى الله عنه كى آنكه:

حضرت رفاعہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگامیری آنکھ کا ڈھیلاباہر آگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب د ہن لگایاور میرے لئے دعا فرمائی پھر مجھے آنکھ میں بھی تکلیف نہ ہوئی۔

جو نہی سورج ڈھلالشکرِ کفار فرار ہو گیا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کومالِ غنیمت جمع کرنے کا حکم دیااور چند صحابہ کوان کی مد دیرما مور فرمایا، آپ نے عصر کی نمازبدر ہی میں اداکی پھر آپ دہاں سے روانہ ہو کروادی اثیل میں پنچے اور وہیں نزولِ اجلال فرمایا، یہ وادی بدر سے چار میل کے فاصلے پر (۱) سیرت ابن ہشام ص ۱۲۸



ہے آپ غروب سمس سے قبل وہاں پہنچ گئے تھے، رات وہیں بسر کی، چند صحابہ زخمی ہوئے تھے ان کی مرہم پٹی کی گئی۔

آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا" آج کی رات ہماری حفاظت کون کرے گا" (شکر اسلام کی پہرہ داری کا فریضہ کون انجام دے گا؟) مجابد بن خام وش رہے ایک آدمی کھڑ اہوا آپ نے نام پوچھا کہا" ذکوان بن عبد قیس" نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بیٹھ جاو" پھر آپ نے سوال دہر ایا توایک آدمی کھڑ اہوا، آپ نے اس کانام دریافت فرمایا گا"این عبد قیس" آپ نے فرمایا" بیٹھ جاو" پھھ دیر کے بعد پھر ایک آدمی اٹھا آپ نے اس کانام دریافت فرمایا "بیٹھ جاو" پھھ داکھ دیر کے بعد پھر ایک آدمی اٹھا آپ نے اس کانام دریافت فرمایا بولا" ایو سیع" آپ نے فرمایا، تنیوں آدمی کھڑ ہے ہوجاؤ، تنہاذکوان بن قیس کھڑ اہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہارے دوسا تھی کمال ہیں ؟ عرض کی پارسول اللہ! تنیوں مر تبہ میں نے ہی حضور کوجواب دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاہرانی کی دعادی، رات بھر ذکوان بن قیس رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی تاہرانی کرتے رہے۔



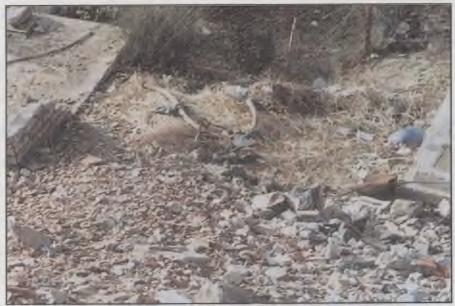

اس کویں کامقام جے رسول اللہ علیہ نے حضرت حباب کے مشورہ پرباقی رہے دیا



میدان جنگ کاایک اور منظر سا که ا



# بدر میں نزول ملائکہ

إِذْ تُسْتَغِيثُونَ رَبُّكُو فَاسْجُكَابَ لَكُم مِبْمَ لِهِ رورد كارے فرادر تع تواس فيمارى أَنِّ مُعِثُّ كُمُ بِالْفِ مِنَ الْمَلْيَكَةِ ماتبل للداور فرايا كداتل كعوام إدورتنون عج اكد دوم كي يحي أته جائي على تتمارى مُركبيك ١ مُرْدِفِيْنَ ۞

(سورة الانفال\_آيت\_٩)

إِذْ يُوْرِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُم بب متباليرورة الرفز فتون كوارشاد فرمّا عاكرين تباك فَتُبِيِّتُوا الَّذِن يْنَ أَمُنُواْ أَسَالُقِي فِي قُلُوبِ مائيتُون تم موسول للله وركابت قدم ريس ييل مي النَّنِيُنَ كَفُمُ والسُّوعُبُ فَاضُورُ فُوقَ البي لازون كودل مِن رعب وسيب فُلك وتيابون و الْكَعْنَاقِ وَاخْرِبُوْ المِنْمُ كُلَّ بَنَانِي ﴿ لَكَيْمِوادِ لَكِي اللَّهِ وَاوَان كالور لور ماد وكروث و ا

#### (سورة الانفال\_آيت\_١١)

وَلَقَنْ نَصُوكُمُ اللَّهُ بِبِنْ رِوَّ أَنْتُمْ اور ضراح جنگ برين بى تنهارى مدى تى اور أَذِلَّتُهُ فَاتَّقُو اللَّهُ لَعَلَّكُمْ السوقة بي تم يروسان تعلي ضاح درو (اوران احسانون کویاد کردن تاکشکر کرو 📵 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنُ يَكُفْيَكُو جِنْم مِنون ويه مرانك دل برها بع تَعَاكِيا آن يُرِكُ كُورُ بُكُونِ كُنْ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلْ الْ أَنْ تُصْبِرُ وَا وَتَتَقَوُّوا وَ إِن الرَّمْ ول كُوم ضبوط ركمو. اور افدات) يَانْوُكُورِ مِنْ فَوْرِهِ مُهْنَا أَيْمُن دُكُمْ وَرت ربوادر كاف رتم يرجوش كالم دفعة مملكردي تويروردكاريا في بزارفرية جن برنشان ہوں گے منہاری مردکو کھیے گا 🗃 (سورة آل عمر ان\_آیت\_۱۲۳ (۱۲۵)

تَشَكُرُ وَن ١ مِّنَ الْمُلِلِكَةِ مُنْزَلِينَ شَ وَبُكُونِ الْكَلِيمِ الْمُؤْمِنُ الْكَلِيمَ الْمُؤْمِنُ الْكَلِيمَةِ مسومان ا



تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر میں ہے یہ امداد غزوہ بدر میں ہوئی پہلے ایک ہزار پھر تنین ہزار فرشتوں کا نزول ہوا، مسلمانوں نے کمال صبر کامظاہر ہ کیا تو پھر پانچ ہزار فرشتے مدد کو آئے۔

بدر کے دن جب دونو لشکر باہم مقابل ہوئے، اہل ایمان نے دستمن کی عددی کشرت، اسلحہ کی فراوانی اور ان کی سرکشی ملاحظہ کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد الور پیروی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا اگر علی من منائلیں، اس سے فریاد کرتے رہے اور مدد کی التجا ئیں کرتے رہے کہ وہی سب کا حامی ومددگارہ اور وہی غالب و قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اپنے اولیاء اہل ایمان کی وعاؤں کو شرف قبولیت علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اپنے اولیاء اہل ایمان کی وعاؤں کو شرف قبولیت مختالان کی آسمانی المداوسے مدو فرمائی، جریل امین کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئی، ان سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواان کے عزائم میں پختگی آگئی ان کے دل و دماغ استقلال و شامل ہوئی، ان سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواان کے عزائم میں پختگی آگئی ان کے دل و دماغ استقلال و ثبات پاگئے اور اللہ کے لشکر نے بہادری اور جی داری سے اعداء کی صفیں الٹ ویں، وہ موت کی آئی اللہ ان کے انہیں کا مل یقین تھا کہ فتح و نصر سے انہیں کے قدم چوھے گی کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔

المام مالک ازار الھیم بن ابلی عبلہ از طلحہ بن عبید اللہ بن کریز روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ سی دن میں ذکیل و خوار، رسوا، وھڑکارا ہو ااور غضب ناک نظر نہیں آیا، کیو تکہ اس روز وہ رحمت اللی کا نزول دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گنا ہوں سے در گزر فرما تاہے سوائے بدر کے دن کیا دیکھا؟ فرمایا" اس نے بدر کے فرما تاہے سوائے بدر کے دن کیا دیکھا؟ فرمایا" اس نے بدر کے دن جبریل کو فرشتوں کی صفیں تر تیب دیتے ہوئے دیکھا۔ (مؤطا امام مالک۔ کتاب الحج حدیث ۲۲۵)

صحابہ کرام کہتے ہیں اس روزرسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا یہ و حیہ کلبی کی شکل میں جریل ہیں جو ہواکو چلارہے ہیں میری بادِ صباے مدو کی گئی اور قوم عاد دیور (پچھوائی ہوا) سے ہلاک کئے گئے۔ (المغازی جاص ۸۷)

صحیح مسلم میں حضرت ان عباس رضی اللہ عنھماہے مروی ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان اپنے سامنے بھا گتے ہوئے مشرک کے چیچے دوڑ رہا تھا اسے میں اس نے اپنے ویرہے ایک کوڑے کی آواز سنی اور شہسوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ''اے جیزوم آ گے بڑھ "اس نے مشرک کو دیکھاوہ اس کے سامنے چے گر پڑااس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے کوڑ الگا ہواور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا، اس



انصاری نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا "تم نے پیج کمایہ تبسرے آسان سے مدد آئی تھی"۔

واقدی از عبداللہ بن موسیٰ بن امیہ بن عبداللہ بن امیہ از مصعب بن عبداللہ سہیل کے غلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے سہیل بن عمرو کو کہتے سنا کہ "میں نے بدر کے دن آسان اور زمین کے در میان سفیدرنگ کے آدمیوں کو چتکبر ہے گھوڑوں پر سوار دیکھاوہ قتل کررہے تھے اور قید کررہے تھے۔ حضر ت ابو اسید ساعدی اپنی بینائی چلے جانے کے بعد کہتے تھے کہ اگر میں اس وقت بدر میں تمہارے ساتھ ہو تا اور میری نگاہ سلامت ہوتی تو میں تمہیں وہ گھاٹی (الملص) دکھا تا جہاں سے فرشتے نکلے تھے، جھے اس میں شک وشد نہیں۔

واقد ی، موسی ان محمد ہے اور وہ اپنوالد محمد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضر ت سائب بن ابی حیثیت اسدی حضر ت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیان کر رہے تھے کہ بخدا جھے کسی انسان نے گر قار کیا تھا؟ انہوں نے کہاجب قریش نے شکست کھائی میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی، جھے سفیدرنگ کے ایک در از قد شخص نے گر قار کیا جو آسان اور زمین کے ور میان ایک چتکبر کے گھوڑے پر تھااس نے جھے مضبوطی ہے باندھ دیا، اسنے میں حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف آگئے انہوں نے جھے بندھا ہو اپلیا، حضر ت عبدالر حمٰن اشکر میں اعلان کر رہے تھے کہ اس شخص کو کس نے گر قار کیا ہے ؟ توکی نے بھی بید و عویٰ نہیں کیا کہ اس نے جھے گر قار کیا ہے۔ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس ہیں نے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جھے کہ اس کو فرشتوں میں ہے انکاور میں نے جو بھی تھے کہ اس عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ، حضر سے میں نے کہا میک کر یم فرشتے نے گر قار کیا ہے ، اے این عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ، حضر سے عبدالر حمٰن جھے لے گئی، سائب نے کہا لیک عرصہ تک میں نے اس بات کو مخفی رکھا اور اپنے اسلام قبول کر نے عبدالر حمٰن جھے لے گئی، سائب نے کہا لیک عرصہ تک میں نے اس بات کو مخفی رکھا اور اپنے اسلام قبول کر نے کو ٹالٹا دیا بالا تحر میں مسلمان ہو گیا۔

حضرت براءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری صحابی گرفتار کرکے لائے حضرت عباس نے کہایار سُول اللہ! مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا مجھے اس اس طرح کی شکل و صورت والے آدمی نے گرفتار کیا ہے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ



تعالی نے تمہاری (انصاری صحافی کی) مدد فرمائی۔ (احمد)

واقدی اذان ابلی حبیبہ از واؤد بن حصین از عکر مہ از ابن عباس روایت کرتے ہیں حضر ت ابن عباس نے فرمایا فر میان فرمایا فرخیت جانے پہچانے لوگوں کی شکل میں کا فروں کو باندھ رہے تھے، راوی کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور میں نے انہیں سے کہتے سنا "یہ کچھ نہیں ہیں اگر سے ہم پر حملہ کرتے تو ہم انہیں نہ باندھتے"اس بارے میں ارشادِ المیٰ ہے۔

اذیو حی ربک الی الملئکة انی جب تمہارا رب فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں معکم فثبتو الذین امنوا۔ تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تعلی دو کہ ثابت (الانفال۔ آیت ۱۲) قدم رہیں۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہواہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔

الجامع الصغیر میں ہے بدر کے دن فرشتوں کی علامت سیاہ رنگ کے عمامے اور احد کے دن سرخ رنگ کے عمامے اور احد کے دن سرخ رنگ کے عمامے تھے، بیر دوایت اس روایت کے منافی نہیں جس میں فد کور ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبیر جس میں فدرورنگ کا عمامہ لیبیٹا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" فرشتے ابو عبد اللہ (حضرت زبیر) کے عماموں میں اترے ہیں، ہوسکتا ہے ان کی اکثریت نے ذرورنگ کے عماموں میں اترے ہیں، ہوسکتا ہے ان کی اکثریت نے ذرورنگ کے عماموں میں ہوں)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن فر شنوں کے گھوڑوں کی علامت سفید اون تھی، ایک روایت میں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہ بین ہے گھوڑوں کی بیشانیوں اور د موں پر سرخ اون کی علامت تھی، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھوڑوں کو نشانیاں لگاؤ ملائکہ نے بھی نشانیاں لگائی ہیں۔بدر پہلادن تھا جس میں گھوڑوں کی بیشانیوں اور د موں پر اون بطور علامت لگائی گئی۔

ان اسحاق حفزت ابن عباس رضی الله عضمات روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ملا نکہ نے بدر کے سوا کسی جنگ میں قبال نہیں کیا، ڈاکٹر محمد بن محمد ابوشہہ کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے (واللہ اعلم) کہ ملا نکہ کی امداد صرف مسلمانوں کی تعداد بوصانے کے لئے تھی، بعض فرشتوں نے حسب خواہش قبال میں حصة



لیاورنداس غزوه میں جہادا کبر مسلمانوں نے کیا۔

### تفسيرو بيان:

سابقہ نصوص قر آنی اور احادیث مبار کہ سے بیبات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ بدر میں فر شتول کا نزول ہو ااور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معر کہ میں شرکت کی ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

تواس نے تمہاری دعا قبول کرلی (اور فرمایا) کہ (تسلی

فاستجاب لكم اني ممدكم بالف

ر کھو) ہم ہزار فرشتوں سے جوایک دوسرے کے چیجے

من الملئكة مرد فين (الافال-آيت٩)

آتے جائیں گے تہاری مدد کریں گے۔

اس آیت کریمہ میں بیہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل آنے والے ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی امداد فرمائی، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق "مرد فین" کا مطلب ہے ان ہزار فرشتوں کے پیچھے کئی ہزار فرشتے اور بھی اتر نے والے ہیں۔اس لفظ میں بیاحتمال بھی موجود ہے۔

دوسری آیت میں ہے۔

إِذْ يُوْرِى كُرَيْكُ وَإِلَى الْمُلِيكَةِ إِنِّى مَعَكُمُ جب مَبِالْبِروردُ الرفِرتُون الرادزيا عاكن مَهاكَ فَتُنَبِّتُوا النَّنِيُّنَ أَمُنُوا النَّرُعُ بَا أَمُولُوا فَوْقَ الْبِي اللَّنِينَ كَفَرُ والسَّوعَ بَا فَأَوْنِ الْبِي المَرْدِن كَدلون مِن رعب والسِية فِلْ دَيَا بِون تَو النَّنِيْنَ كَفَرُ والسَّرُعُ بَنَا فَوْقَ الْبِي الْمُورِ وَلَا مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

(سورة الانفال\_آيت\_١٢)

بعض مفسرین کہتے ہیں بدر میں فرشتوں کی ذمہ داری ثابت قدمی تھی، وہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کا باعث تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک جنگ ہو کران کی حوصلہ مندی میں اضافہ کررہے تھے، یہ بھی کہا گیا ہے وہ و شمنوں کے ساتھ قال میں ان کی معاونت کررہے تھے، بعض مفسرین کے بقول فرشتے اہال ایمان کے قلوب کو طمانیت دے رہے تھے ان کے قلوب واذہان میں شجاعت کے جی پورے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال وٹال رہے تھے کہ تم طاقت ورہوتم ان ڈ سلمل یقین کمز ور د شمنوں کو یہ آسانی شکست سے دوچار کر سکتے ہو۔ مفسرین کی ایک اور جماعت کا کہنا ہے کہ فرشتوں کی یہ مدد مسلمانوں کی قلت تعداد کو کثرت میں مفسرین کی ایک اور جماعت کا کہنا ہے کہ فرشتوں کی یہ مدد مسلمانوں کی قلت تعداد کو کثرت میں



بدلنے کے لئے تھی تاکہ کفار کے دل مر عوب ہوں اور اہل ایمان کے دل امن و سکون سے شاد کام ہوں۔
علامہ قرطبی رحمتہ اللہ ''فثبتو الذین امنوا '' (توتم مومنوں کو ثابت قدم رکھو) کی تغییر میں
لکھتے ہیں انہیں نفر سے کی بھارت دویا اہل ایمان کے ساتھ رہ کر قبال کرو، یا بغیر جنگ کئے ان کے ہم اور ہو، اس
جملے کی فہ کور الصدر تمام نفاسیر در ست ہیں، قرطبی نے ان میں سے کسی قول کو قطعی اور حتی قرار نہیں دیا۔
''فاضر بوا فوق الاعناق واضر بوا سوتم کا فروں کی گردنوں کے اوپر وار کرواور ان کے ہر
مذھم کل بنان'' (سورة التحریم ۔ آیت : ۲) جوڑیر ضرب لگاؤ۔

جو حفرات ملائکہ کے قال کے قائل ہے قائل ہمیں ہیں ان کے نزدیک یہ خطاب اہل ایمان سے ہے اور فرشتوں کے قال کے قائل حفرات کے نزدیک یہ خطاب اہل ایمان سے ہے اور ایمان اور ملائکہ دونوں سے ہو، قائل حفرات کے نزدیک یہ خطاب اہل ایمان اور ملائکہ دونوں سے ہو، قل گردن مار نے سے ہو تا ہے، پوروں پر ضرب لگانے کا مطلب ہے ان میں تلواریں اٹھانے کی طاقت نہ رہے اور وہ اپنے ساتھوں کے لئے بوجھ بن جائیں، مسلمانوں کے لئے ان تک رسائی اور ان کا قتل آسان ہو۔ مجھے عقلی اور منطق طور پر اس قول میں کوئی غراب نظر آبیں آبی نہ ہی ہیات مجھے خلاف عقل و منطق قرار دینا مجھے عجیب وغریب قول نظر آتا ہے۔

کی شرکت کو خلاف عقل و منطق قرار دینا مجھے عجیب وغریب قول نظر آتا ہے۔

ملا تكدالله ك عبدين الله في المبين التيازات وخصوصيات سے نوازا ہے ارشادر بانى بے:

لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون فرشتول کو الله جو ارشاد فرماتا ہے وہ اس کی نافرمانی مایی مایی مورون (التحریم آیت ۲) نہیں کرتے اور جو تھم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ قر آن مجید میں ایسے متعدد واقعات نہ کور ہیں جن میں فرشتول کے انسانی صورت میں آنے کی تصریح ہے کی مفسر اور صاحب علم نے اس کا انکار نہیں کیا، سورہ مریم میں حضرت مریم ہول اور آپ کے صاحبزادے (علیہ السلام) کے قصہ کے سیاق میں ارشاد ہے :

فَاقَّخُنَنَتُ مِنُ دُونِهِمْ جِهَا بَأَ فَارْسُلُنَا تَو الْهِولِ فَالْمُلِارُاتُنَ بِهَا فَكُونَا بَنَا الْمُولِ فَالْهِا الْمُولِ فَالْهِا الْمُولِ فَالْمُلَالُونَ الْمُلَالُونَ الْمُلَالُونَ الْمُلَالُونَ اللَّهُا اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُولِلْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْم



سیدنالراهیم علیہ السلّام کے قصہ میں ہے:

اوران کوابراہیم کے مہمانوں کا اوال مستادو (۱ جبوه ابراہیم کے یاس کے توسلام کیا۔ رائنہولی، كاكريس وقم عدرالما ع كَالْوَالْكَتُوْجِلُ إِنَّانُبُيِّرُكُ بِعُلْمِ عَلَيْهِ ﴿ وَهِانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكِلُ وَفَرَى يَتَالِ

وَنَيْتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمُ هُ اِذْدَ عَلُوْا عَلِيْهِ وَقَالُوْا سَلْمًا مْ قَالَ إِنَّامِنْكُوْ وَجِلْوْنَ @

(سورة الحجرية يت: ۵۱ - ۵۳)

هَلْ ٱللَّهَ كُويُتُ ضَيْفِ إِنْرُهِيْهُ مَعِلامتِها ماياهم كِمعزز مهانون ك خبر @ 54 5 m إِذْدَ خَلْوَا عَلَيْهِ وَفَقَا لُوَاسَلُما قَالَ سَلْمُ جب وه أن عَهِي لَتَوْسِلام كِهِ أنهول في بي رجواب بي اسلام كباد وكمعالق اليحالك كرزها في بجايات واوركمانيك أفكاك ركه ديا كف الكراتيا ول من التي ا فَأُوْجَسَ مِنْهُ مُرِخِيفَةٌ "قَالُوْالْآخَفَ" اورولي أن عون علوك التهول علمالنون كي اوران کوایک دانشمنر الاکے کی بشارت می منانی 🕾 فَأَقْبَلْتِ امْرَاتُكُ فِي حَرِّةٍ فَصَلَّتُ وَالرابِيل يوى عِلَا نَ آيَن اورا يَا مُرَيثِ كَلِيلًا الع عالك أرفعيا اور (دومر ع) بابخه قَالْوَاكُذُ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوالْحَكِيمُ انبول كَهادال، تباكيروردكار فيون والماع وه يشك صاحب كمت دادر اخرداد ي

الْكُرُمِيْنَ ١ @ उंदेरिहें के قُولْحُ إِلَّى ٱهْلِهِ فِكُا تَوْبِعِجُلِ سَمُيْنِ ﴾ توليخ لوماراك رئينا توا ولا الجيرالات فَقُرْبَةً إِلَيْهِمْ قَالَ ٱلْاَتَأْكُونَ فَي وَبَشَّرُوْهُ بِعُلْمِ عَلِيْمٍ ۞ الْعَلِيْمُ ۞

(سورةالذاريات آيت: ۲۲ - ۳۰)

حضرت لوط عليه السلّام كواقعه ميس ي:

محرجب ومخت أولاك كمرك ا رة دُول عن كات تونا كشناع لوك بو (سورة الحجر\_آیت: ۲۱۱)

فَلَتَّاجَآءُ ال لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ١٠ होर्डिड्रेड्ड्रिकेंड्रेड्ड्रिकेंड्रिड्डि



وَجَاءَا هُلُ الْمَنِ نِينَةِ يَسْتَبْنِهُ وَنَ اورائل شراله للكانِ اوْنُ وْنُ اورائل الله كَانِ اوْنُ وْنُ اورائل الله كَانِ الله وَنُونَ وَنُ اورائل الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلا الله ولا الله ولم الله ولا ال

(سورة الحجر آيت: ١٢٥ - ١٩٩)

حضرت مریم کے پاس جریل علیہ السلام ہٹری شکل میں آئے وہ خوف زدہ ہو گئیں اور یولیں "میں بچھ ہے رحمٰن کی پناہ ما تکتی ہوں آگر تو اللہ ہے ڈرنے والا ہے "۔۔۔ یہ حضرت ابراھیم علیہ السلام ہیں فرشنے ال کے پاس بٹری صورت میں آتے ہیں آپ نے ان کے لئے کھانا تیار کروایا انہوں نے نہ کھایا تو آپ خوف ذدہ ہوئے کہ انہوں نے آپ کا کھانا کیوں نہیں کھایا، آپ کی اہلیہ محتر مہ بھی انہیں بٹری شکل میں دیکھ رہی تھیں ان کی گفتگو کو سن اور سمجھ رہی تھیں ، سووہ اپنے چہر ہے پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں "وہ تو یوڑھی بانچھ ہیں" انہیں فرشتوں کی بات سے جرت و تعجب ہوا۔

حفرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکاروں نے ملائکہ کوبٹر سمجھا،ان کا حسن و جمال دیکھ کربڑے خوش ہوئے اوراپنی خصلت کے مطابق ان سے اپنی مراد پوری کرنی چاہی، لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا:

قَالَ إِنَّ هَوْ كُرِّ وَضَيُّ فِي فَلْ لَقَفَعُنُ وَنِ فَلْ الْفَقَعُنُ وَنِ فَلْ اللهِ اللهُ اللهُ

اعادیث مبارکہ میں ہے جبر بل امین مجھی د حیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے مجلس میں حاضر تمام مسلمان انہیں دیکھتے، جبر بل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تاکہ صحابہ کو دینی امور کے بارے میں معلومات فراہم کریں اور سوال کرنے کے آداب کی تعلیم دیں۔

' ہمارے بزویک کی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کی ملائکہ کے ساتھ مدد فرمائی، ملائکہ کے ذریعے اہل ایمان کے قلوب واقدام کو ثبات بخشا، اس کی تائیر گذشتہ سطور میں منقول احادیث س مؤلی ہوتی ہے، ملائکہ اس روز مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے اور انہوں نے قبال کیا۔ جسیا کہ بعض احادیث سے ملائکہ کا بصورت بشر آنام وی ہے اور قرآن مجید میں بھی انبیاء کرام علیھم



السلام کے پاس ملائکہ کابصورت بغر حاضر ہونا نہ کورہے، یہ بھی جائز اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اہل ایمان کی طرح بعض طاعات اور تکلیفات کا مکلّف فرما دے اور ملائکہ بھی باذن الہٰی اہلِ ایمان کی طرح بتھیار اٹھا میں، دشمنانِ خداہے جنگ کریں اور بغر سے مخصوص دیگر اعمال بجالا کیں، جو حضر ات اس کے قائل نہیں بیں وہ بھی معذور ہیں۔

ہم سب یہ حقیقت تشلیم کرتے ہیں کہ نصرت اللہ کی جانب سے ہو اور اللہ تعالی نے کم تعداد مومنوں کو کثیر التعداد کا فروں اور مشرکوں پر فتح و نصرت عطافر مائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ نصرت بایں طور ہو کہ ملا نکہ انسانی شکل و صورت میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیر ہے میں لے لیس مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر دیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے مؤمن بندوں کو ثابت قدمی عطافر مائے، کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے اور فرشتے اہل ایمان کی طرح کفار سے قبال کریں۔ انہیں قیدی بنائیں اور نصرت اللہی فتح مبین کی صورت میں جلوہ آر امو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ نصرت خداوندی تیز ہوا کی شکل میں نمودار ہوجو دشمنوں کے خیمے گرادے، ہانڈیال الٹ دے، ریت مٹی ہے آئکھیں اند ھی ہونے لگیس یاللہ کے لشکر کسی اور شکل میں آجا ئیں، یہ اہال ایمان کے لئے اللہ جل جلالہ کی جانب سے عزت افزائی کی متعدد صور تیں ہیں۔بظاہر یہ اعمال وافعال اہل ایمان سے صادر ہوتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی اور کار ساز مطلق ہے۔

میرے تعجب کی اس وقت تک انہتا نہیں رہتی جب میں دیکھتا ہوں سے لوگ سخت آند تھی، پر ندوں کے جھنڈ، بار شول، تیز ہواؤں اور ہڈیوں وغیرہ جیسے حشر ات الارض کو نصرت اللی تشکیم کرتے ہیں لیکن اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ کی نصرت فرشنوں کے قال کی شکل میں بھی عطا ہو سکتی ہے۔

ملائکہ مسلمان مجاہدین کاہاتھ بٹارہے تھے تاکہ اصل فعل کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف رہے ، ورنہ جریل علیہ السلام اپنے ایک پر سے تمام کا فروں کا صفایا کر دیتے ، لوط علیہ السلام کی قوم کے کئی شہر انہوں نے نتاہ کر دیئے ، اپنی ایک چیخ سے صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا ، اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ بعد ازاں وشمنانِ دین ہے جان کر خوف زدہ ہوں کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتے اترتے ہیں۔ اور مسلمان بھی یہ جان لیس کہ منزل مقصود تک رسائی عمل ، جدوجہد ، مقابلے اور حسن استعداد پر بنی ہے ، مخلوق میں سنت اللی میں ہے۔ "میں اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے " اس کے بعد اللہ کی



مدد و نفر كانزول بو تا باور نفر ت اللي كهي ناكام اور مغلوب نهين بوتي\_

#### فرشة كمال الريق؟

بدر کے سفر کے دوران میں نے ہروہ جگہ دیکھی جس کااس غزوہ سے تعلق ہے میں نے غزوہ کا مقام،
اس کے آثار اور مواقع دیکھے "الحنان" کے قریب ایک طویل پہاڑ ہے بدر شہر کی طرف جائیں توبہ پہاڑ ہائیں طرف پڑتا ہے، اس پہاڑ اور "الحنان" کے در میان تنگ سی گھاٹی ہے جے "الملص" کہا جاتا ہے، ابو سفیان نے جب شاکہ رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں ہیں وہ اسی گھاٹی کے راستے بھاگا تھا، شخ باشمیل نے اس پہاڑ کو جبل ملائکہ کانام دیا ہے، بعض اہل علم کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ ملائکہ کانزول اسی پہاڑ پر ہوا تھا حالا تکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ ثابت اور صحیح تول کے مطابق فرشتے میدان جنگ میں رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی جانب اتر ہے تھے۔

شایداس قول کا سبب سیہ ہو کہ بیروہی پہاڑ ہے جس پر سے گذرتے ہوئے ایک غفاری اور اس کے پچیا زاد نے بادلوں میں سے فرشتوں کی آواز اور روایت کے مطابق اسلحہ کی جھنکار سنی تھی، غالبًا اس روایت کے پیش نظر اسے جبل ملا تکہ قرار دیا گیا۔واللہ اعلم۔







مؤلف میدان جنگ میں رسول اللہ علیہ کے آرام فرمانے کی جگہ کے پاس



باقی کنویں پاشنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اس حوض سے سیر اب ہوتے رہے اللہ علیھم اس حوض سے سیر اب ہوتے رہے



ڮػ؊؈ؖٵڵڹؽ؈ڎڂ؈ؖ ڹؽڛڔٳڛؗۅؗڹڎٳٵ؞ڔڶ ڹؽڵۼۼؽڶڔۼۼؠڎٳٵ؞ڔڶ ڣڔؽ؈ڽٵڶڹۼؙٵۺؙڿ؈ ڡؽڸۼڗۺۺڋ؈ٳڵڹؽ ؿڮۼٳ؈ؿڿڽۼڹۼۼ ٳڰڿ؈ٵڽۼڿڎڰڡ ؿؿۺۯ؈ڹۼڹۼڿ؈ٳۺ ؿؿۺۯ؈ڹۼڹۼڿ؈ٳۺ ڗؿۺۯ؈ڹۼڹۼڿ؈ٳۺ ڗؽڹؽٳۺٳڎٳۺڎڮڿؿۼٲڹ ٳڮڹؽٳۺڮٳڎۺٳڎؿڔ ٵڮڹؽٳۺڮٳڎڛؙٳڎؿؠ

引一十四 11、記していないないとより , 24, रेड्सीयु. स्टिना धराने से ディなしらりにないるとしいとしいいなり @ Lescair فران الارائه بمراداه اجدوناك ليثر بمترث غد لا الحالما الحرافي 元間によるうしなしるの ماجه في المارك من المارك المار للفاضبال الكعيدية لمانيك الملافيين المله يبني المرافية إلى المارين والمارين والمارين والمارين والمارين والمرابع والم مأجدال كأجد للغنيا بالماكية inothelibrieby 30 ليمانكان الإرايان أفعاد ١٥٥٠ العانة ذيج بالأكاداليه الماية

出るいれられたいれにこれるとしいいようないないないがいといい

كرني المالي المالين المناسك ال

رخولالشك الشعيد على خركية بيد يتبار علا فرود العثل ثبيد مع الشقال خال كادول

ليرن لا بالرفي المراد و المراد و المراد المراح الما المراد المراد



ا ہمیں ملیں تو کہنے گئے اے کاش! ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا ہے، ایک اور روایت کے الفاظ میں "وہ کہنے گئے ہمارے بھائیوں کو یہ خبر کون دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ جہاد سے کنارہ کش نہ ہوں اور لڑائیوں سے تھک کرنہ بیٹھ جائیں" اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ خبران تک پہنچاد یتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہو کیں۔

امام ترفدی اور حاکم نے حضرت جار بن عبد الله رضی الله عضما سے روایت کیا ہے جار رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں میری رسی ولله صلی الله علیہ وسلم سے ملا قات ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا جار ! کیابات ہے ہم مجھے افسر دہ نظر آتے ہو؟ میں نے عرض کی بیارسول الله! میرے والد شہید ہوگئے ہیں اور وہ اہال و عیال اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں تجھے خوشنجری نہ دول کہ الله تعالیٰ نے تیرے والد سے کیے ملا قات فرمائی ہے؟ میں نے عرض کی بیارسول الله ضرور ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا: الله نے جس سے کلام فرمایا پر دہ کے بیجھے سے کلام فرمایا۔ کیکن تیرے والد سے الله نے بلا حجاب کلام فرمایا ہے الله نے تیرے والد کو زندگی بخشی اور ارشاد فرمایا اے میرے بندے جھے سے مائل جو مائلگ جو مائلگ گا تجھے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے گذارش کی میرے ارتباد فرمایا اے میرے بندے بیس دوبارہ دیا میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤل، الله تعالیٰ نے فرمایا ہے بات میں والوں کو اس کی خبر پہنچادے چائے الله تعالیٰ نے بہت میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا، تیرے والد نے کما خدایا پھر میرے بعد والوں کو اس کی خبر پہنچادے چائے الله تعالیٰ نے بہتیا ہے تیا ہے تیا ہیں۔

(امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور حاکم نے صفیح قرار دیاہے) دونو روایات میں تطبیق و نیابہت آسان ہے۔

### عندالله حيات الشهداء:

علماء اور مفسرین نے بل احیاء عندر بھم یرزقون (بلحہ (وہ) اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کورزق مل رہاہے) کے متعدد مفاہیم بیان کئے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں 'بل احیاء'کا مطلب ہوہ آخرے میں زندہ ہول گے، لیکن ان کابی قول مردود ہے کیونکہ آخرت کی زندگی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں بلحہ تمام انسان زندگی پائیں گے خواہ وہ جنت میں ہول یا جہنم میں۔

بعض اہل علم کہتے ہیں ''بل احیاء '' سے مر اد دنیا میں ان کی اچھی یاد اور ذکر خیر ہے ، یہ معنی بھی درست نہیں ہیں کیونکہ شہداء کے علاوہ دوسر بے لوگ بھی اس مر تبہ پر فائز ہوتے ہیں دنیادالے انہیں اچھے الفاظ



یاد کرتے ہیں یہ شہداء کی خصوصیت نہیں ہے۔

بعض حضرات "بل احیاء "مکایہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ شہداء اپی قبور میں اپنے اجہام کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں وہ دنیاوالوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں، اس قول کابو دابین بھی عیاں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے شہداء کے لئے افضل حیات اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی عطابے معنی ہو جاتی ہے۔ ان کا امتیاز اور خصوصیت باقی نہیں رہتی بلعہ وہ دنیاو کی زندگی جیسی ایک اور زندگی سے متصف نظر آتے ہیں۔ ان کا امتیاز اور خصوصیت باقی نہیں رہتی بلعہ وہ دنیاو کی زندگی جیسی ایک اور زندگی سے متصف نظر آتے ہیں۔ ان اقوال کی طرح یہ قول بھی مر دود ہے کہ ان کے اجہام کو آسمان پر اٹھالیا جاتا ہے کیونکہ عملی مشاہدہ اس کی نفی کرتا ہے بعض او قات کسی سبب سے شہداء کی قبور کھل گئیں یا کھولی گئیں تولوگوں نے ان کے اجہام یا ان کی اقبات کو قبور میں موجود دیا۔

حق بیہ ہے کہ شہداء کی زندگی بر ذخی ہے جو ہماری زندگی اور اس کے تقاضوں سے وراء ہے ، ہمارے ادراک اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں ، ہماری معلومات کا انحصار صرف وحی المبی پرہے۔ حدیث شریف میں ہے "قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے "کیکن ہم کسی قبر کو کھول کر دیکھیں ہمیں باغ یا گڑھے میں سے کچھ و کھائی نہیں دیتا ، قبر کی نعمتوں اور قبر میں عذاب پر اعتقاد ، ایمان بالغیب کا تقاضہ ہے۔

#### شداءدر:

تاریخ اسلام کے اس بے مثال معرکہ کے شہداء اپنے رب کے پاس دائمی نعمتوں اور بے نظیر حیات کے حقدار قرار پائے قیامت تک ان کاذکر خیر اہلِ اسلام کی تاریخ کے ماحتے کا جھوم بنار ہے گا،رب ذوالجلال نے انہیں اپنے مکرم اور معزز بندوں کی صف میں بہترین مقام عطافر مایا ہے ، ہمارے ول و دماغ ان کے معطر و منور ذکر خیر ہے جھوم جھوم جاتے ہیں ،ان شہداء گرامی قدر میں چھ مہاجرین اور آٹھ انصار شامل ہیں ، بعض محد ثین کے قول کے مطابق انصار کے شہداء کی تعداد دس ہے۔

## مهاجرین شهداء:

ا۔ حضرت ذوالشمالین بن عبد عمر وبن نضلہ بن غسان بن مالک بن قصی الحز اعی رضی الله عنه ، آپ یوز ہر ہ کے



حلیف تھے، موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق وغیرہ نے آپ کو شہر اعبد رمیں ذکر کیا ہے۔

ان بیضاء حضرت صفوان بن وهب (یااهیب یالن سمیل) بن ربیعہ بن عمر وبن عامر بن ربیعہ بن ہلال بن وهب قرشی رضی اللہ عنہ ، لین ججر لکھتے ہیں آپ کی غزوہ بدر میں شرکت پر تمام سیرت نگاروں کا انفاق ہے ، ابن اسحاق کی روایت ہے آپ بدر میں شہید ہوئے آپ کو طعیمہ بن عدی نے قبل کیا تھا، موئی بن عقبہ نے آپ کابدر کے مجاہدین میں ذکر کیا ہے ، ابن کشیر نے البدایہ میں اور ابن ہشام نے "السیر ةالنبویہ" میں آپ کا شہداء بدر میں ذکر کیا ہے ۔ ابن کشیر نے البدایہ میں اور ابن ہشام نے "السیر ةالنبویہ" میں آپ کا شہداء بدر میں ذکر کیا ہے۔

۳- حضرت عاقل بن ابلى البحير بن عبديا كيل بن ناشب بن غير ه بن سعد بن ليث بن بحر الملينتي رضى الله عنه ،

آب بنوعدی کے حلیف تھے۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں آپ قدیم الاسلام صحائی ہیں، السمابقون الاولون میں ہے ہیں، غروہ بدر میں آپ اور آپ کے بھائی ایاس، خالد اور عامر رضی اللہ عظم شریک تھے، موئی بن عقبہ اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر کے شہداء میں ہیں۔ پہلے آپ کانام غافل تھانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقل ہے بدل دیا (ابن سود) ابن کشر نے "البدایہ" میں اور ابن ہشام نے "السیرة النبویہ" میں آپ کوشداء بدر میں ذکر کیا ہے۔

٣- حفرت عبيده بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي رضي الله عنه

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں ، بنو عبد مناف کے سربر اوشھ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے چھر ہجرت کی غزوہ بدر میں شرکت کی انفرادی مقابلے میں نکلے ، وشمن کی تلوار سے آپ کا پاؤل کٹ گیا، اٹھا کر لائے گئے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کے سفر میں وادی صفر او میں آپ کا انتقال ہواو ہیں دفن کئے گئے۔

۵۔ حضرت عمیر بن ابل و قاص بن عبد مناف بن زهر ہ القرشی الزهری رضی الله عنه (حضرت سعد بن ابل و قاص کے بر ادر خور د) امام این کثیر اور این ہشام نے آپ کو شہدائے بدر میں ذکر کیا ہے۔

علامہ لئن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں ہتمام سیرت نگاروں کے بقول آپ غزوہ بدر میں شریک اور شہید ہوئے حضرت سعد بن ابلیو قاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے بھائی عمیرلئن ابلیو قاص کوبدر کے لئے روائگی کے دن چھپتے ہوئے دیکھار سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



لشکر اسلام کا ملاحظہ فرمانے والے تھے، میں نے عمیر سے چھپنے کی وجہ یو چھی تو کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیس کے اور کم سی کی وجہ سے واپس بھے دیں گے۔ میں نے مجاہدین اسلام کے ساتھ جانے کا تہیہ کیا ہے امید ہے اللہ تعالی مجھے شہادت کی موت عطافر مائے گا۔ عمیر رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے صغر سی کی وجہ سے اسے واپس کرنا چاہا، عمیر رونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے صغر سی کی وجہ سے اسے واپس کرنا چاہا، عمیر رونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چانے کی اجازت مرحت فرمادی۔ سولہ برس کی عمر میں آپ میدان بدر میں شہادت سے سر فراز ہوئے، عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ کے تعلیم یافتہ سے انہوں نے قرآن کے دستر خوان سے خوشہ چینی کی تھی (دور حاضر کے لڑکوں کی طرح ٹی وی اور ویڈیو فلموں کے دلدادہ نہ تھے)

۲۔ حضرت مجھے العجی رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یمن کے رہنے والے تھے، حضرت عمر نے انہیں بطور احسان آزادی دے دی تھی۔

امام موی بن عقبہ فرماتے ہیں آپ بدر کے سب سے پہلے شہید ہیں، ابن کثیر نے البدایہ میں اور ابن ہشام نے ''السیر ة النبویہ'' میں ان کاذ کر خیر کیا ہے۔

#### شراء انصار:

ا حفزت حارث بن سراقہ بن عدی بن مالک بن عامر رضی الله عند۔ آپ کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی الله عند الله عندان کی رہی ہی رہی ہیں۔ الفئر رضی الله عنها ہیں، حضرت حارث کی شمادت کے بعد ان کی والدہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہم نے الل بدر کی فضیلت کے زیر عنوان بوراواقعہ ذکر کیا ہے ، وہیں ملاحظہ فرمائیں۔

۲/۸ خصرت رافع بن المنعلی بن لوذان بن حارث بن عدی بن زید بن نقلبه انصاری خزر جی رضی الله عنه موسی بن عندی بن زید بن نقلبه انصاری خزر جی رضی الله عنه موسی بن عقبه اور این اسحاق وغیره نے آپ کوبدر کے شهیدوں میں ذکر کیا ہے۔ آپ کو عکر مہ بن ابی جہل نے شهید کیا تھا، این کثیر اور این ہشام نے بھی آپ کا شهداء بدر میں شار کیا ہے۔



علامہ ابن حجر آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آپ بیعت عقبہ کے نقباء میں سے ہیں، امام بخاری نے معاری نے معاری نے معارف کے طریق سے نقل کیا ہے انہوں نے بیان کیا میں نے مغیرہ بن حکیم سے سناانہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن سعد بن خیثمہ رضی اللہ عظم سے سوال کیا کیا آپ نے بدر میں شرکت کی تھی انہوں نے کہا ہاں اور بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی تھی، میں اپ والد کے بیچھے سواری پر سوار تھا میر سے والد نقیب تھے۔

امام این اسحاق فرماتے ہیں حضرت سعد بن خیثمہ بدر کے دن شہید ہوئے، موسیٰ بن عقبہ،
این شماب سے نقل کرتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت خیثمہ اور ان کے بیٹے سعد نے (غزوہ میں شرکت کے لئے) قرعہ اندازی کی، قرعہ حضر ت سعدر ضی اللہ عنہ کے نام کا ٹکلا، ان کے والد نے کہا بیٹے! تم مجھے شرکت کا موقع دے دو، سعدر ضی اللہ عنہ نے کہا ابو! اگر جنت کے سواکوئی چیز ہوتی تو میں ایساکر لیتا، سعد، مجاہد بین اسلام کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور دور ان معرکہ شمادت سے سر فراز ہوئے، تمام سیرت نگاروں نے آپ کوبدری شہید قرار دیاہے، آپ کے قاتل کے نام میں اختلاف ہے بعض نے طعیمہ بن عدی کو اور بعض حضرات نے عمر وبن عبید کو آپ کا قاتل بتایاہے، آپ کے والد ماجد حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

۱۰/۱۰ حفرت عمیر بن الجمام بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن سلمه انصاری رضی الله عنه ، موی بن عقبہ نے آپ کو مجاہدین بدر میں ذکر کیا ہے ، ابن اسحاق کہتے ہیں رسئول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آج جو شخص اس حالت میں جنگ کرے گا کہ وہ صبر کا دامن تھا ہے ہوئے رضائے البی کا طالب ہوگا ، آگے بوصنے والا ہوگا پیجھے ہٹنے والا نہ ہوگا الله تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا"۔

حفرت عمیر بن الحمام چند تھجوریں ہاتھ میں لئے کھارہے تھے انہوں نے یہ سن کر کہاواہوا! میر بے اور دخول جنت کے در میان سے چیز حاکل ہے کہ بید لوگ جھے قتل کر دیں، پھر تھجوریں پھینک دیں، تلوار بے نیام کر لی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔اس وقت آپ کی زبان پر بیدا شعار تھے۔ اے میر بے نفس!اللّٰد کی طرف بغیر زادِراہ کے تیزی سے بڑھ صرف تقویٰ اور آخرت کے لئے نیک عمل ہی بہترین زادِراہ ہے



اور راہِ خدامیں دورانِ جہاد صبر (بہترین زادِراہ ہے) اس سلسلہ کی ایک اور روایت سابقہ صفحات میں گذر چکی ہے۔ حضرت عوف بن الحارث رضي الله عنه ، آپ كو عوف بن عفر اء كها جاتا ہے ، حضرت معاذ اور معوذ ر ضی اللہ عنھما آپ کے بھائی ہیں ،بدر کے دن میدانِ کار زار میں عوف بن عفراء رضی اللہ عنہ نے سوال کیایار سُول اللہ اللہ تعالی این بندے کے کس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا"جب الله تعالیٰ این بندے کو بغیر زرہ اور خود کے اپناہاتھ جنگ میں تھیر تے دیکھتاہے" حضرت عوف نے اپنی زر ہا تار سیمینکی اور مر دانہ وار لڑتے ہوئے شہادت سے فائز المرام ہوئے۔ حضرت مبشر بن عبد المندر بن زبير بن زيد بن اميه انصاري رضي الله عنه ، اين كثير ، ابن هشام اور ابن اسحاق سبنے آپ کواصحاب بدر میں ذکر کیا ہے اور آپ کی بدر میں شہادت کا قول کیا ہے۔ ۱۳ / ۷ این عفر اء حفزت معوذین حارث انصاری رضی الله عنه ، آپ ابوجهل کے قتل میں شریک تھے ، ایک روایت میں ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شہید ہوئے ، ابن عبد البرنے کہاہے آپ ان مجامدین میں شامل ہیں جنہوں نے ابوجہل کو قتل کیا پھر اس کے بعد آپ لڑتے ہوئے شہید ہو ہے۔این کثیر نے البدایہ "میں اور این ہشام کی "السیر قالنبویہ "میں بھی مذکورہے۔ ٨/١٨ الن محم حضرت يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن احمد بن حارث بن تعليد بن الخزرج رضي الله عنه ، آپ نو فل بن معاویہ الدیلی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ لن حبان کہتے ہیں آپ بدر میں شہید ہوئے، اپنے ہاتھ کی مجوریں پھینک دیں اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔(سیر تابن ہشام، البدایہ،ان کثیر)

علاء مغازی اور سیرت کامذ کور الصدر حضرات کے شہداءبدر ہونے پر اتفاق ہے۔

9/10 حضرت معاذبن حارث بن سواد بن مالک نجاری المعروف این عفر اور ضی الله عند پہلی بیعت عقبہ کرنے والوں میں شامل ہیں، بدر میں شریک رہے ابوجہل کو قبل کرنے والوں میں شامل میں منامل ہیں، بدر میں شریک رہے ابوجہال کو قبل کرنے والوں میں شامل میں منامل ہیں بدر کے شیخہ علامہ ابن حجر نے آپ کو شہداء بدر میں ذکر کہاہے ، لیکن ابن ہشام اور ابن کثیر نے انہیں بدر کے شہداء میں ذکر نہیں کیا۔

۱۰/۱۲ حضرت ہلال بن معلّی بن لوذان بن حارث بن زید بن نظبہ بن مالک بن الخزرج رضی الله عنه ، امام این حبان اور این اسحاق نے آپ کوشہداء بدر میں شار کیا ہے ، لیکن این کثیر اور این ہشام اس کے قائل



الميل الميل

واقدی از این ابی حبیبہ از داؤد بن حصین از عکر مداز این عباس رضی الله عضمار وایت کرتے ہیں کہ این عباس نے فرمایار سئول الله صلی الله علیہ وسلم کے غلام انسہ بھی بدر میں شہید ہوئے۔
رسٹول الله صلی الله علیہ وسلم نے بدر کے شہیدوں کی تدفین کا حکم دیا، شہداء بدر آج بھی اہل ایمان کے قلوب میں اپنے اجلال و تکریم اور عظمت کے ساتھ موجود ہیں ،وہ دار العمل اور آزمائش کے گھرے دار النعیم اور دارابقاء کو سدھار گئے ،وہ اپنے رب کریم کے حضور میں زندہ ہیں اور رزق سے سر فراز کئے جاتے ہیں۔

امام طرانی نے ثقہ راویوں کے اسادے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا" رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواصحاب بدر میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پر ندوں کے قالب میں کردیا کہ وہ جنت میں چریں چگیں ، اسی دوران ان کارب ان پر جلوہ فرما ہوااور ارشاد فرمایا ہے میرے بندو! تمہیں کیا چاہیے ؟ وہ عرض گذار ہوئے اے ہمارے پرور دگار! اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے ؟ راوی کہتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے اپنی خواہش اور تمنیا بتاؤ، وہ چو تھی مرسبہ سوال پر عرض کرتے ہیں، ہماری روحیں واپس ہمارے جسموں میں بھے دے تاکہ ہم پہلے کی طرح قتل کئے جائیں۔

شہیدوں کو مبارک ہو جنہوں نے شہادت کے ذریعے رضائے البی حاصل کر لی اور جنات نعیم میں اہل صدق و صفاکے لئے تیار کر دہ مثازل کے حصول میں کا میاب رہے۔

بدر کے قبر ستان میں ایک چار دیواری میں شہداء بدر نے مزارات ہیں، شہداء کو میدان جنگ ہی میں د فن کیا گیا تھا، بعض اہل خیر حضرات نے قبورِ شہداء کے گر د چار دیوار ی بنادی جس سے مقابر شہداء کو پہچانے میں آسانی ہوتی ہے۔

غزوہ بدر کی ایک خصوصیت سے بھی ہے کہ اس غزوہ میں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے لشکر میں کوئی منافق شامل نہیں تھا۔



# مقتولين قريش گره هي

معرکہ بدر کی شب رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سر داروں کے گرنے کی جگہوں کی نشاندہی فرمادی تھی، ان میں سے ہر ایک عین اسی جگہ گراجس جگہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمادیا تھا، جنگ کے بعد آپ نے ان مقتولین کی لاشوں کو ایک بدیو دار گندے گڑھے میں منتقل کرنے کا حکم دیا، رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا آپ دورانِ سفریا غزوہ میں اگر کسی انسان کی لاش ملاحظہ فرماتے اسے دفن کرنے کا حکم دیتے خواہ مردہ مسلمان ہویا کا فر، بدر میں چونکہ قریش کے مقتول خاصی تعداد میں تھے اس لئے آپ نے حکم دیاان کی لاشیں گھیدٹ کر لائی جائیں اور گڑھے میں ڈال دی جائیں، امیۃ بن خلف کی لاش چونکہ کیول چی تھی جب اسے گھیٹنے گے اس کا گوشت اور ہٹریاں بھر نے لگیس آپ کے حکم سے اسے و ہیں رہنے دیا گیااور اسے مٹی اور پھر ڈال کر ڈھانک دیا گیا۔

مند دار قطنبی میں ہے غروات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ کو اگر انسان کی لاش نظر آجاتی تومؤ من د کا فرکی تحقیق کئے بغیر اسے د فن کرنے کا حکم دیتے ، قریش کی کثیر تعداد مقتول تھی اس لئے آپ نے صحابہ کو مشقت میں ڈالنانا پیند فرمایا اور ان کے لاشے گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا ، یہ گڑھا (کنوال) ہو

نحار کے ایک شخص نے کھودا تھا۔

جب عتبہ بن ربیعہ کی باری آئی اور اس کی لاش کو تھیدٹ کر پرانے بد بو دار کنو کیں میں ڈالنے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے حضر ت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چرے پر نظر ڈالی، ان کے چرے کارنگ بدل رہا تھا، آپ نے ابو حذیفہ کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا! اپنے باپ کی یہ حالت و کیھ کر شاید تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا ہے؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یار سُول اللہ! بخد االیا نہیں ہے، کیکن میر اباپ صاحب رائے، حوصلہ مند اور اچھی صفات کا حامل تھا جھے توقع تھی یہ خوبیاں اسے اسلام کی طرف مائل کر دیں گی، جب میں نے اس کا یہ انجام دیکھا تو جھے بہت دکھ ہوا، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے لئے دعائے خیر فرمائی اور ان کی تعریف کی۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رئول الله صلی الله علیہ وسلم جب جنگ میں فتح یاب



ہوتے تو تین دن وہیں قیام فرماتے ،بدر میں تیسرے روز آپ کے حکم سے آپ کی او نٹنی پر پالان کساگیا، آپ روانہ ہوئے صحابہ کرام بھی پیچھے چیچھے چل پڑے آپ اس پر انے کنو کیں پر آئے جس میں مشرکوں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں اور فرمایا اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال! کیا تم نے اس وعدہ کو سچاپیا جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے کیا تھا؟ میرے ساتھ تو میر ہے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے اسے سجاپیا۔

بعض روایات میں ہے آپ نے کو کیں کی منڈیر پر کھڑے ہو کران کے نام لے کرنداکی اے عتبہ بن ربیعہ!اے شیبہ بن ربیعہ!اے امیہ بن خلف!اے ابوجہ ل بن ہشام!تم اپنے آپ کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے میر کی تکذیب کی اور لوگوں نے میر کی تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے گھرے تکالا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میر کی مدد کی۔

حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کی پارسُول اللہ! آپ بے روح اجسام سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا" میں نے جو پچھ کہاوہ کن چکے ہیں لیکن وہ جواب دینے کی طاقت سے محروم ہیں"

تادہ کتے ہیںاللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیااور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو س لی تاکہ ان کی حسر ت و ندامت میں اضافہ ہو ،ان کی ذلت ور سوائی پڑھے۔

صحیح البخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عظم اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنوئیں کے کنارے پر کھڑے ہوکر فرمایا" کیاتم نے اس وعدے کو سچاپیا جو تہمارے رب نے تم سے کیا تھا؟" پھر فرمایا : بیاب میری بات کو سن رہے ہیں "حضرت عائشہ رضی اللہ عظم کو بیہ تایا گیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا" پہلوگ اب جانتے ہیں کہ میں ان سے بچ کہا کر تاتھا" پھر آپ نے آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا" یہ لوگ اب جانتے ہیں کہ میں ان سے بچ کہا کر تاتھا" پھر آپ نے آیت فانک لا تسمع الموتی توبے شک آپ نہیں ساتے مردوں کو

کی تلاوت کی اور سورہ فاطر کی میہ آیت پڑھی:

وما انت بمسمع من في القبور اورآپائيس منافوالے نيس جو قبرول ميں ہيں (سورة فاطر - آيت - ٢٢)

علامه این کثیر رحمته الله علیه اس مسئله میں رقمطراز ہیں:

علماء کے زودیک حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما کی روایت صحیح ہے کیو نکہ اس کی صحت پر کیٹر شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ ابن عبدالبر تصحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمانے مرفوعاً روایت کرتے ہیں "جب کوئی شخص اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گذر تاہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتاہے تواللہ تعالی اس میت کی روح کولوٹا دیتا ہے وہ اس کے سلام کا جو اب دیتا ہے"



حدیث صحیح میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا جبوہ قبر والوں کو سلام کریں توالیے سلام کریں جیے کی مخاطب کو سلام کرتے ہیں سلمان کے "السلام علیکم دار قوم مؤمنین "سلام کار صیغه سننے اور سمجھنے والے کے لئے خطاب پر مبنی ہے، اگر اسے خطاب کا صیغہ نہ مانا جائے تو پھر یہ سلام معدوم اور جمادات کو خطاب ہوگا۔ حالا نکہ سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے اور آثار متواترہ سے ثابت ے کہ میت زیارت کے لئے آنے والے کو پہچانتااور خوش ہو تا ہے۔ (مرویات غزوه بدرص ۲۵۷)

حافظ ابن حجر رحمته الله عليه اساعيلي ہے نقل كرتے ہيں كه "حضرت عائشه رضى الله عنها كا فيم و ذ کاء ، کثرت روایت اور علوم دیدیه میں ان کی مهارت کسی شبہ سے بالاتر ہے لیکن کسی ثقبہ کی روایت کواس صور ت میں رد کیاجاتا ہے جب اس کے پایے کی الیم روایت موجود ہوجواس کے تنج، تخصیص پاستحالہ پر مبنی ہو، جبکہ یمال ایسا نہیں ہے بلحہ حضرت عا کشہ رضی اللہ عنھا کی روایت اور ابن عمر رضی اللہ عنھما کی روایت میں تطبیق ممكن ہے، كيونكدارشادِالى "فانك لاتسمع الموتى (الروم ٥٢) اور حضور صلى الله عليه وسلم ك ارشاد "انهم الأن يسمعون (وواب سنرے ہیں) میں کوئی تضاواور منافات نہیں ہے۔ کیو تکہ "اساع" كا مطلب ب سامع كے كان ميں مسمع (سانے والا) كا آواز بہنجانا، يمال مسمع الله تعالى ب اسى نے كافرول كو اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلّم کی آواز سنائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها كايہ كہناكہ آپ نے فرماياتها "انهم الآن ليعلمون" (وه اب جانتے ہیں) "یسمعون"والی روایت کے منافی نہیں بلحداس کا مؤید ہے۔

اس كے بعد حافظ ابن مجر كہتے ہيں كہ علامہ مهملي كي گفتگو كاما حصل بيرے كه نفس خبر عي ميں ايبااشاره موجود ہے جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر دلالت کر تاہے۔ (لیعنی یہ آپ کا معجزہ تھا کہ مقتولین قریش آپ کیبات سن رہے تھے )اوروہ اشارہ صحابہ کامیر سوال ہے کہ "آپ مردہ لوگوں سے گفتگو فرمارہے میں ؟" بہر حال اس حالت میں اگر ان کا جاننا جائزے توان کا سننا بھی جائزے، یہ سننا کثر اہل علم کے بقول

سر کے کانوں سے تھایا بقول بعض دل کے کانوں ہے۔

جس کنو کیں میں مشر کول کی لاشیں ڈالی گئی تھیں وہ معروف جگہ ہے (تصویر ملاحظہ کیجئے) میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، مجھے بدر کے باسیوں میں ہے ایک بااعثاد شخص نے بتایا کہ جببار شیں ہوتی ہیں،بدر میں ہر جگہ گھاں اور ہریانی نظر آتی ہے لیکن اس کنو ئیں کی جگہ پر کسی قشم کی گھاں نہیں آئتی، یہ جگہ بنجر اور ویران رہتی ہے، العياذ بالله دروغ بركردن راوى



# فنتح كى بشارت اورواليسى كاسفر

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه کو مدینه طیبه کی بالائی آبادی کی جانب مژده سنانے کو روانه فرمایا یہ علاقه مدینه طیبہ سے چند میل کے فاصله بر ہے ، اور حضرت زید بن حاریه رضی الله عنہ کو ابنی ناقه پر مدینه کے نشیبی علاقه میں رہنے والوں کو رسُول الله صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خوشنجری دینے کے لئے روانه فرمایا ، حضرت عبد الله بن رواحه بالائی آبادی میں یہ اعلان کرنے گئے اسے گروہ انصار! جہرس رسُول الله صلی الله علیه وسلم کی سلامتی کی خوشنجری ہو ، بہت سے مشرک قتل کردیے گئے اور بہت سے قیدی بنا لئے گئے ہیں۔

حضرت زید بن حاری رضی الله عنه کشیبی علاقه کے رہنے والوں میں اسی طرح اعلان کررہے تھے، دونو حضرات یہ بھی بتاتے جاتے تھے کہ قریش کے فلال فلال سر دار مارے گئے ہیں، وسٹمن خدا کعب بن اشرف نے یہ اعلان سنا تو کہنے لگااگر محمد (صلی الله علیہ وسلم) نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو پھر زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔ (اس زندگی سے موت بہتر ہے)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ ما کہتے ہیں، ہمیں جب پہ خبر ملی ہم اس وقت حضرت رقیہ بنت رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ان کی قبر پر مٹی دے چکے تھے، ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنیہ ہے کہا کہ تمہمار الشکر ابیا تتربتر ہوا ہے کہ اب اس کے جمع ہونے کا کوئی امکان نہیں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قبل کردیئے گئے ہیں ان کے ساتھی مغلوب ہو گئے ہیں، جس ناقہ پر زید بن حارثہ سوار ہو و حضور کی ہے، زید سر اسیمگی میں بغیر سوچے سمجھے ایسا اعلان کرتا پھر تا ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے تنہائی میں حضرت ابول لبابہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے ایسا اعلان کرتا پھر تا ہوں وہ چھے پوری بات بتائی، میں نے پوچھا کیا کہ رہا ہوں وہ چے ہے، اس سے میری جان میں جان آئی حضرت ابول اللہ علیہ و سلم کے بارے میں زہر ملی افواہیں اور خبر میں پھیلا اور میں نے اس منافق سے جاکر کہا تم رسئول اللہ علیہ و سلم کے بارے میں زہر ملی افواہیں اور خبر میں پھیلا سے تیر اس قبل میں جان گئی ہیں کہ درہے تھے۔ سے میں میش کردیں گے۔ منافق گھر اگر کہنے لگامیں نے تو سی سنائی بات کہی تھی، لوگ اسی طرح کہ درہے تھے۔ سے میا قات نہیں ہوئی تھی اس وقت تک حضر سامامہ کی اپنے والد حضر سے زید بن حارث و ان اللہ عنہ و کہ مورک کے بعد اس وقت تک حضر سامامہ کی اپنے والد حضر سے زید بن حارث و وہ کی صفر اے کو عبور کرنے کے بعد اس کول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مدین جو کی طرف روانہ ہوئے و وادی صفر اے کو عبور کرنے کے بعد رسئول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ طرب کی طرف روانہ ہوئے و وادی صفر اے کو عبور کرنے کے بعد



آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا مال غنیمت میں ڈیڑھ سواونٹ، دس گھوڑے، بھاری مقدار میں مختلف فتم کا سامان، ہتھیار، رنگا ہوا چڑہ، کپڑے، چڑے کے دستر خوان شامل تھے، مشر کین بغرض تجارت بہت ساسامان ساتھ لائے تھے، مقتول کاسامان اور ہتھیاراہے قتل کرنے والے مجاہد کو دیا گیا۔ آپ کے حکم کے مطابق قید ہوں کو قید کرنے والوں کے سپر دکر دیا گیا، قریش کے فرار ہونے کے بعد میدانِ جنگ ہے جتنا سامان ملااے تمام مجاہدین میں براد برادر ایر تقسیم کر دیا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے شہر سے چند میل پہلے عاضر ہوکر آپ کا استقبال کیا، اور آپ کو اس عظیم کا میابی پر مبار کیادیں پیش کیں، سلمہ بن سلامہ بن و قش رضی اللہ عنہ کہنے گئے آپ ہمیں قریش کے انجام اور بدر میں ان کے قتل پر مبار کباد دے رہے ہیں، "بخد اجمارے مقابلے میں تو گویایوڑ ھی شمنجی عور تیں تھیں جنہیں ہم نے رسی ہے بند ھی ہوئی او نسٹیوں کی طرح ذرج کر دیا"ر سول اللہ ملی تو سلمہ کی بیبات س کر مسکر اویے اور ارشاد فرمایا بھیجے! تم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہووہ اپنی قوم کے اشر اف اور سر دار تھے، سلمہ شر مندہ ہوئے اور عرض کی پار سول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" تم قبل ازيں فلال فلال ولال فلال فلال بات كر چكے ہو، آپ نے ان كى غير سنجيده باتيں بيان كيس اور فرمايا ميں تيرے رشد و ہدايت كا منتظر ہوں"

حفزت سلمہ کی نخبات بڑھ گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوراضی کرنے لگے اور قتم کھائی کہ آج کے بعد الیں کوئی بات نہیں کریں گے جو آپ کو ناپیند ہو، گذشتہ صفحات میں سلمہ اور اعرابی کی گفتگو بھی گذر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضیق الصفر اء سے نکلنے کے بعد النازیہ تک پہنچنے سے پہلے اموالِ غنیمت تقسیم فرمائے۔

نضر بن الحارث کو الصفر اء میں اور عقبہ بن ابی معیط کو عرق الظبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلّم کے تھم سے قبل کر دیا گیا،رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید یوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی۔

صحابہ کرام نے قید یوں سے بہ مثال حسن سلوک کیا، بعض او قات وہ قیدی کو آپی ذات پر ترجیح دیتے سے ،الروحاء میں مسلمان فتح پراپینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور مبار کباد دینے کے لئے حاضر ہوئے ، حضور بہ سلامت فتح و نصر سے ہمکنار واپس تشریف لے آئے ، قریش کے بعض سر دار بطور قیدی لائے گئے جن میں سہیل بن عمر و بھی تھے ، حضر سودہ رضی اللہ عنھا ہمیل کو بند صاہواد کھے کر ضبط نہ کر سکیس اوران کی زبان سے ایساکلمہ نکل گیاجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گذر ا، حضر ت سودہ رضی اللہ عنہانے فوراً معذرت پیش کی اور استغفار کیار سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفود در گذر سے کام لیااور ان کی سبقت لسائی کو معاف فرمادیا۔



# قید بول کے بارے میں صحابہ کرام کا ختلاف

معرکہ عبد راختام پذیر ہوا، قریش اور ان کے حلیف رسواکن، مملک شکست ہو وہار ہوئے، ان کے سر سے زائد افراد قتل ہوئے اور تقریباً اسنے ہی قیدی بنا لئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سر سے زائد افراد قتل ہوئے اور تقریباً اسنے ہی قیدی بنا لئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ کئے یہ پہلی فتح و نفر سے مشورہ طلب فرمایا، جن امور میں وسلم نے بہترین سیاسی بالغ نظری اور یگانہ اسلوب کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا، جن امور میں اب تک قر آنی احکام کا نزول نہیں ہوا تھا آپ اس میں اجتماد سے کام لیتے تھے، آپ نے مجلس مشاور سے متعقد کی اور صاحب رائے، منتخب صحابہ سے رائے اور مشورہ ما نگا، آپ کے صحابہ اپ بعض اوصاف میں ایک دوسر سے ممتاز تھے، بعض نرم دل اور رقی القلب تھے، بعض کے مزاج میں کی وجہ سے تختی اور شدت تھی، باہم مشورے کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے تین طرح کی آراء سامنے آئیں۔

### حضرت ابو بحر صديق رضى الله عنه كي رائ :

حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسئول اللہ! یہ آپ کے خاندان اور قوم کے لوگ ہیں، ایک روایت میں ہے یہ آپ کے عم زاد ، اہل قبیلہ اور بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پر فتخو نصر عطا فرمائی ہے ، میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے کرانہیں چھوڑ دیا جائے ، فدیہ سے جو سرمایہ اکٹھا ہوگا وہ کفار کے خلاف ہماری تقویت کاباعث ہوگا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے اور ہمارے دست وبازو بین گے۔

## حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كى رائ :

حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی پارٹول اللہ! ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ
کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ کے ساتھ جنگ کی، میر کارائے ابو بحرکی رائے سے مختلف ہے، میر کارائے بیہ ب
کہ ہر قیدی کو اس کے قریبی مسلمان رشتہ دار کے حوالہ کیا جائے وہ اس کی گردن الڑادے، عقیل کو اس کے بھائی
علی کے حوالے کردیں وہ اس کی گردن الڑادیں، عباس کو اس کے بھائی حمزہ کے حوالے کردیں وہ اس کی گردن الڑا



دیں تاکہ مشر کوں کو معلوم ہوجائے ہمارے دلوں میں مشر کوں سے محبت کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے ، میرا نہی مشورہ ہے انہیں قید میں نہ رکھاجائے بلعہ موت کے گھاٹ اتاراجائے کیو نکہ یہ لوگ مشر کین کے پیشوااور سر دار ہیں۔

#### حفرت عبدالله بن الى رواحه رضى الله عنه كامشوره:

سب سے سخت مشورہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا تھاانہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک وادی میں بڑی مقدار میں ایند ھن جمع کر کے آگ لگادی جائے اور انہیں بھڑ کتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی تجویز سنی تو کہا " مجھے تیرا پر حمروئے" صحابہ کرام میں سے زیادہ تر حضرات حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کی رائے کے حامی تھے۔ چند حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔

ابو زمیل روایت کرتے ہیں حضر ت ابن عباس رضی اللہ عضمانے بیان فرمایا جب قیدی لائے گئے رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر ت ابو بحر اور عمر رضی اللہ عضمانے فرمایا "ان قید یوں کے متعلق تمہارا کیا مشورہ ہے؟ "حضر ت ابو بحر نے عرض کی نیار سئول اللہ ایہ آپ کے عم زاد اور ہم قبیلہ ہیں، میر اخیال ہے آپ ان فد میر کے فلاف ہماری تقویت کاباعث ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کرلیں گے، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر! تمہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یار سئول اللہ! میری رائے ابو بحرکی رائے ہے قطعی مختلف ہے، میر امشورہ یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے خوالے کر میں ہم ان کی گر د نیں اڑاویں، عقبل کو علی کے حوالے کر دیں وہ اس کی گر د ن اڑا دوں، یہ لوگ کفر کے امام اور حوالے کر دیں (اپنے قریبی رشتہ دار قیدی کا نام لیا) تاکہ میں اس کی گر د ن اڑا دوں، یہ لوگ کفر کے امام اور پیشوا ہیں، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ کی رائے کو شرف قبولیت عطافر مایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں دوسر ہون میں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہواکیاد کھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر بیٹے رورہ ہیں، میں نے عرض کیایار سول اللہ!ارشاد فرما ہے آپ اور آپ کے رفیق کیوں رورہ ہیں تاکہ اگر میں روسکوں تو آپ کے ساتھ رووں ورنہ کم از کم آپ کے ساتھ رونے جیسی شکل بنالوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دوستوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا ہیں اس کے لئے رورہا ہوں (اور ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرکے فرمایا) اس رائے کے باعث انہیں جو عذاب دیا



جانے والا تھادہ اس در خت ہے بھی قریب ترمیر ہے، سامنے پیش کیا گیا" اللّٰہ تعالیٰ! نے سورۃ الانفال کی یہ آیات نازل فرما ئیس اور مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت کو حلال فرمادیا۔ (مسلم)

> مَا كَانَ لِنَهِ مَا أَنْ يُكُونَ لَهُ اَسْلَى بِيَمْرُوشَايانَ نِينَ كَانِينَ مِن يَيْدَى رَبِي جَبَكَ حَتَّى يُجْفِنَ فِي الْرَبْ فِي تُورِيُنُ الْأَخِرَةَ لَا وَاللّهُ مَهُوكَ وَيَا كَاللّهُ مَا لَكُولُولِ مَن مُن الْمَرْ عَلَى الْمَالِ بَواور فِرا اَفْرِت الْمَعَلانَ ) التَّكُنُ يَا اَتْ وَاللّهُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمُسَكَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ سَبَقَ لَمُسَكَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّه

(سورة الانفال\_آيت ١٤\_١٩)

صحابہ کرام کی تجاویز ساعت فرما کررسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم گھر میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے۔ آپ کا میلان حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ کی رائے کی جانب تھا آپ نے فرمایا"اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ول دودھ سے بھی زیادہ نرم کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کے قلوب پھر سے بھی زیادہ تخت فرمادیتا ہے ،ابو بحر تمہاری مثال فرشتوں میں میکائیل جیسی ہے جورحت لے کر نازل ہوتے ہیں اور انبیاء کرام میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے کہا :

توجس نے میری پیروی کی توبے شک وہ میر اہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو یقیناً توبہت بخشے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم (اراهیم ۳۲)

اور تمهاری مثال حفرت عسلی بن مریم علیه السلام جیسی ہے جنہوں نےبارگاؤرب العزت میں عرض کیا: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم اگر توانمیں عذاب دے توبے شک وہ تیرے بندے فانك انت العزيز الحكيم۔ عبار المائدہ۔ (المائدہ۔ ۱۱۸) عالب ہے براحكمت والا ہے۔



اور عمر تہماری مثال فرشتوں میں جبریل جیسی ہے جو دشمنانِ خدارِ عذاب اور سختی لے کرنازل ہوتے ہیں اور انبیاء کرام میں تہماری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے دعا کی :

وَقَالَ نُوْحُ رَّبِ لَا تَذَرُعُلَى الْارْضِ اور بهرافح نے دیا دُماکی کیمرے پروردگارکی کافر مِنَ الْکُفِی بُنِی کَیْارًا ۞ اِنَّکَ اِنْ تَکَرُوهُمُ مُیْضِلُوْ اعِبَادَاکِ وَلَا الرَّوان کور نے دے کا تو ترے بندوں کو گراہ کرینگے اِنْکَ اِلْاَ فَاجِرًا کَفْارًا ۞ اور اُن سے واولاد ہوگی وہ بھی باولاد اُنشر گراہ ہوگی وہ بھی باولاد اُنشر گراہ ہوگی (سورة نوح ۔ آیت ۲۱ ۔ ۲۷)

اور حضرت موسیٰ علیہ اللّام جیسی ہے جنہوں نے دعاکی:

ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على اے مارے رب ان كے مالوں پر ہلاكت وال اور ان قلوبهم فلا يؤ منواحتى يروا العذاب كولوں كو سخت كروے كه وه ايمان نه لائيں جب الاليم دروناك عذاب كونه و كي ليں۔

آپ نے حضرت ابو بحر اور عمر رضی اللہ عضماے فرمایا"اگر تمہماری رائے یکساں ہوتی تو میں اس کے خلاف نہ کرتا" پھر فرمایا تم منگلہ ستی کا شکار ہو ان میں ہے کسی کو بھی فدیدیا قتل کے بغیر نہیں چھوڑ اجائے گا"۔
حضرت عبداللہ کتے ہیں یہ سن کر میں نے کہایار سُول اللہ! سہیل بن بیضاء کو اس سے مستثلیٰ فرمایا جائے میں نے اے اسلام کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرتے ساہے ، راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا" سہیل بن بیضاء کے سوا"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکم دیامالد ارقید ہوں سے چار ہزار درہم فدیہ لیاجائے اور باقیوں سے ان کی استطاعت کے مطابق تین ہزار، دوہزار یا ایک ہزار درہم فدیہ لیاجائے، بعض قید یوں کا فدیہ دی مسلمان پوں کو پڑھنا کھنا سکھانا قرار دیا گیا اور کچھ قیدیوں کو بغیر فدیہ لئے بطور احسان چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر سورۃ الانفال کی یہ آیات نازل ہوئیں:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسُوى بِينِهِ وَشَالِ بَينَ كَاسَ كَتِفِي تَبدى رَبِي جَبَكَ حَتَّى يُتَقِنَ فِي الْرَهُ مِنْ تُورُيُكُونَ كَهُ أَسُولَ وَلَا ذِن لَوْتَلَ كَرَى نِينِ مِن كَرْت حَوْن رَن بَهَادَ؟ التُّ نُنَا اللَّهُ فَيَا لِيْنُ مِنْ لِلْأَخِرَةَ لَا وَاللَّهُ مَهِ وَاللَّهُ مَهِ وَاللَّهُ مَهِ اللَّهُ ال



عَزِيْزُكَكِيْدُهُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

(سورة الانفال - آيات: ٢٢ تا١٩)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دائے گرامی چونکہ قیدیوں سے فدیہ قبول کرنے والوں کے ساتھ تھی اس لئے آپ سخت شمکین ہو کر دود یئے آپ کے غم واندوہ نے حضر تابو بحر رضی اللہ عنہ کو بھی دونے پر مجبور کردیا اور وہ اس لئے بھی رونے گئے کہ انہوں نے بھی قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا۔ تب عماب کے ساتھ عفو پر بینی یہ آیات نازل ہو کیں۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر اس معاملہ میں ہم عذاب دیئے جاتے تو عمر تیرے سواکوئی نجات نہ پاتا۔ میدان جنگ میں قریش کی ہزیمت کے بعد جب لوگوں کو قیدی بنایا جارہا تھا حضر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے اسی وقت نابیندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔

قریش نے اپنے قید یوں کو چھڑانے میں جلدبازی سے کام لیا تاکہ مسلمانوں کوان پر طعنہ زنی کا موقعہ نہ ملے اور مسلمان فدیہ کی رقم نہ بڑھادیں۔

سب سے پہلے قرایش سے چھپ کر (تاکہ قرایش اسے روک نہ دیں) المطلب بن الی وداعہ مسمی مدینہ طیبہ آیااور چار ہز ار در ہم فدید دے کراپنے والد کولے گیا۔

پھر قیدیوں کے عزیزوا قارب کا تا نتابندھ گیااوروہ اپنے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے مدینہ طیبہ آنے لگے۔ آنے لگے۔

## جبير بن مطعم بن عدى:

جُیر بن مطعم بن عدی نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے آیا۔ رسوُل الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر تیر اوالد زندہ ہو تااور ہم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق سفارش کر تا تو ہم اس کی سفارش مان لیتے۔ ایک روایت میں ہے اگر مطعم زندہ ہو تااور مجھ سے قیدیوں کے متعلق گفتگو کر تا تو میں اس کی خاطر انہیں رہا کر دیتا۔



اس کا سبب یہ تھا کہ طاکف ہے والیسی پر مطعم نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھااور سوشل بائیکاٹ کی دستاویز کے ختم کرنے میں اس نے مثبت کر دار اداکیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسان کے جواب میں سب سے پڑھ کراحیان کرنے والے تھے۔

#### قيدى عمر وبن الى سفيان:

عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی الله عنه نے قیدی بنایاتھا، جناب ابو سفیان نے اس کا فدیہ دیئے سے انکار کر دیا اور کہنے لگامیر اخون بہا اب میر امال بھی جائے گا، انہوں نے میرے بیٹے حظلہ کو قتل کر دیا اور اب میں عمر و کا فدیہ دول، وہ اسے اپنے پاس رکھیں اور جو جی میں آئے کریں۔

لیکن ابوسفیان کو موقع مل گیا ہو عمر و من عوف کے سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ عمر ہ کرنے آئے ہوئے سختے ، ابوسفیان نے اپنے بیٹے عمر و کے بدلے انہیں قید کی بنالیا، بنوعمر و بن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور در خواست کی ہمیں عمر و بن الی سفیان دے دیں تاکہ ہم اس کے بدلے میں اپنا آدمی چھڑا سکیں، آپ نے ان کی در خواست قبول فرمالی۔

#### قيرى ابوالعاص بن الريع:

اسیر ان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنھا کے شوہر ابوالعاص بھی تھے، حضرت زینب نے ابوالعاص کے بھائی عمر و کے ہاتھ فدیہ میں وہ ہار بھیجاجو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنھانے انہیں رخصتی کے وقت پہنایا تھا۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہوگئے۔ آپ پر رفت طاری ہوگئی فرمایا ''اگر تم مناسب سمجھو توزینب کے قیدی کو رہا کر دواور اس کا ہاروا پس کر دو"صحابہ کرام نے الیہ ایک مناسب سمجھو توزینب کے قیدی کو رہا کر دواور اس کا ہاروا پس کر دو صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے وعدہ لیا کہ وہ زینب رضی اللہ عنہ اکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاس مئدینہ طیبہ بھیج دیں گے ، انہوں نے وعدہ نبھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو لینے کے لئے دو آد میوں کو روانہ فرمایا۔

## قيدي سهيل بن عمر والعامري:

سہیل بن عمرو دور جاہلیت میں قرایش کا صاحب علم خطیب تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے



در خواست کی پارسُول اللہ ! مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے دانت توڑ دوں تاکہ پھر بھی کسی جگہ کھڑ اہو کر پیر آپ کے خلاف تقریرینہ کرسکے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا مثلہ نہیں کروں گاورنہ اللہ تعالیٰ میرامثلہ کرے گا،اگرچہ میں اللہ کانبی ہوں، شایدیہ کی مجلس میں ایسی باتیں بیان کرے جو تجھے بری نہ لگیں۔ چنانچہ کی ہوار سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے وصال پر سہیل بن عمرور ضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کے سامنے بلیغ خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثانیان کی پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کاذکر کیااور کہا: "لو گو! جو شخص محمدّ (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کرتا تھا آپ کا انتقال ہو چکا ، اور جو شخص الله کی

عبادت کرتاہےوہ جان لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی، تنہیں اللہ تعالیٰ کا بیرار شاد معلوم نہیں "انک میت وانھم میتون" (بے شک آپ پر موت آنی ہے اور یقیناً انہیں بھی مرناہے)اور ارشادباری ہے۔

> اور محدرصلی الشعلیه ولم آنو حرف رضوا کے میٹیسریں ایسے پہلے ہی بہتے بغیر ہوگذرے ہی . معلااگر برموائیں يا مالى عائين توتم ألت ياؤن بعرجا وَ العين مروع وَ) وَمَنْ تَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَتَحْرٌ اورجو لَكِياوَ يعرفا يكاتو خدا كا يُحرنقمان بيك كا اورضا الكركزارول كوريرا اتواب دے كا

وَمَا عَيْنُ الْارْسُولُ وَتُولُ وَمُنْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْمَاكِ الْمُسَاتَ آوْقُتِلَ انْقَلَبْ تُمْعَلَى آغْقَا بِكُوْ اللهُ شَنْيًا وسَيَجْزِي اللهُ السِّكِرِينَ

(سورة آل عمر ان \_ آیت : ۱۲۸)

بخدامیں جانتا ہوں معاملہ بہت طویل ہو جانے گاتم ابوسفیان کے دھو کے میں نہ آنا، جس حقیقت ے میں آشنا ہوں ابوسفیان بھی اس سے لاعلم نہیں لیکن بعو ہاشم سے حسد نے اس کے سینہ پر مہر لگادی ہے، اینے رب پر توکل کرو اللہ کا دین قائم ہے اس کا کلمہ نام ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی نصرت فرمائے گاجواس کے دین کی نفر تاور تقویت کا سب ہوگا۔اللہ تعالی نے تہیں خیریہ جمع فرمایا ہے اور اس ہے اسلام کی قوت میں اضافہ ہواہے۔اگر کوئی مرید ہواہم اس کی گردن اڑادیں گے "۔

اہل مکہ اس تقریر کے بعد اپنے ارادوں سے بازر ہے ورنہ بعض لوگ مرتد ہونے کا سوچ رہے تھے اور والی مکه کوخوف زده کررہے تھے، حضرت مہیل بن عمر والعامری کی تقریر نے انہیں اسلام پر ثابت قدمی مخشی اور حضور صلی لله علیه وسلم کی پیشین گوئی حرف به حرف پوری ہوئی۔



مکہ سے مکر ذہن حفص، سہیل بن عمر و کے فدیہ کے متعلق گفتگو کرنے آیا، فدیے کی رقم طے ہو گئی تو کرزنے صحابہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ سہیل کے بدلے میں اسے قید کر لیا جائے تاکہ سہیل فدیہ کی رقم لے آئیں۔صحابہ نے سہیل کو چھوڑ دیااور مکر ذکو قید کر لیا۔

#### قيدى وليد بن وليد:

ولید کے بھائی ہشام اور خالداسے چھڑوانے آئے جب انہوں نے فدیہ کی رقم اداکردی، ولید نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا، بھائیوں نے اس حرکت پر ڈانٹا (کہ تم نے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں نہ کیا تاکہ فدیہ کی رقم ہے جاتی) آپ نے کہا تاکہ لوگ بینہ سمجھیں ہیں نے قید سے گھبر اکر اسلام قبول کیا ہے۔ ولید نے مکہ سے ہجرت کا ادادہ کیا تو بھائیوں نے اسے قید کردیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ۃ القضاء میں ان کے لئے قنوت میں دعافر ماتے تھے۔

#### قيد ي ومب بن عمير بن وهب :

وہب بن عمیر کو حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے قیدی بنایا تھارسُول اللہ نے اس پر احسان فرمایا اور بغیر فدیہ لئے رہا کر دیا۔

## وهب كى ربائى كاقصة:

وہب کاباپ عمیر قریش کے شیطانوں میں سے تھا، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں پیش پیش پیش پیش رہتا تھا، بدر کے بعد ایک دن وہ اور صفوان بن امیہ بیٹھ باتیں کررہے تھے، بدر کاذکر چھر ا، بدر کی ہزیمیت اور کنوئیں میں تھیئے جانے والے سر داروں کے ذکر کے دوران عمیر نے کہا "بخد ااگر جھ پر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور یہ فکر نہ ہوتی کہ میر بے بعد میر بے اہل وعیال کا کیا ہے گا میں مدینہ جاکر مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کرویتا، میر بے ہاں وہاں جانے کا بہانہ بھی ہے، کیونکہ میر ایٹاان کی قید میں ہے "۔

صفوان نے کہا تیر افر ضہ میں اداکروں گااور تیرے اہل وعیال کی زندگی بھر اپنے اہل وعیال کے ساتھ پرورش اور دیکھ بھال کر تار ہوں گا، عمیر تیار ہو گیاصفوان سے کہا بیر راز صرف تیرے اور میرے در میان رہے گاکسی تیسرے کواس منصوبے کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، صفوان نے راز داری کا وعدہ کر لیا۔



عمير نے تلوار تيز كى اے زہر ميں بھايادرمدينه روانه ہو كيا، حفزت عمر رضى الله عنه مسجد نبوى ميں صحلبہ کے ساتھ غزوہ بدر کے متعلق باتیں کررہے تھے ان کی عمیر پر نظر پڑی جو گلے میں تلوار حمائل کئے مسجد نبوی کے دروازے پراینے اونٹ کو بٹھار ہاتھا، حفزت عمر نے اے دیکھ کر کہاہے کتا وشمن خداکی بری نیت ہے آیاہے، جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی پارسول اللہ! وشمن خدا عمير گلے ميں تلوار لئكائے آياہے، آپ نے فرمايات ميرے پاس لاؤ، حضرت عمر نے باہر آگر عمير كى گردن كو تلوار کے بیے سمیت دیو چااور اپنے انصاری ساتھیوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلنے کو کہا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر کو گردن سے دبویے اندر آگئے رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر رضي الله عنه كو عمير كي تكوار كاپٹه پکڑے ہوئے ديكھ كر فرمايا "ا چھوڑ دو، عمير! مير عياس آؤ" عمير نے قريب آكر كها" صبح بخير" بي زمانه عبالميت كاسلام تھا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عمير!الله تعالى نے ہميں تيرے سلام سے بہتر سلام عطافرمايا ہے وہ اہل جنت كا سلام ہے، سناؤ کیے آنا ہوا؟ عمیر بولاایے قیدی بیٹے وہب کی رہائی کے لئے آیا ہوں، میرے ساتھ احسان کریں، آپ نے فرمایا پھریہ تلوار کس لئے اٹھائے پھرتے ہو ؟بولااللہ ال تکوارول کوغارت کرے انہوں نے ہمیں پہلے کو نسا فائدہ دیاہے، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے کہدرہے ہو کیاواقعی تم اسی لئے آئے ہو؟" عمیر نے کہا ہاں ہاں میں اس کام کے لئے آیا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا "صفوان اور تم حطیم کعبہ میں بیٹھے قریش کے ان مقتول سر داروں کا ذکر کررہے تھے جن کے لاشے کو کیں میں چھنے گئے تو تم نے کہااگر جھے پر قرض اور بال پڑوں کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دینا، صفوان نے میرے قتل کے عوض تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری قبول کرلی لیکن اللہ تیرے اور تیرے ارادوں کے در میان عائل ہو گیا"۔

یہ سن کر عمیر بے ساختہ پکارا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یارسول اللہ اہم آپ کی لائی ہوئی آسانی خبروں اور و جی الہٰی پر آپ کو جھٹلاتے رہے، اس منصوبے کی میر ہے اور صفوان کے سواکسی کو خبر نہ تھی، اللہ کی قتم آپ کو اللہ نے اس سے آگاہ فرمایا ہے، تمام تعریفیں اللہ کو سز اوار ہیں جس نے جھے اسلام کی ہمایت دی اور جھے اس راستہ پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، پھر عمیر نے حق کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دواور اس کے قیدی کورہا کر دو" سحابہ نے آپ کے وسلم اللہ علیہ دواور اس کے قیدی کورہا کر دو" صحابہ نے آپ کے



علم کی تغییل کی، پھر عمیر نے کہایار سئول اللہ! میں نے دین اسلام (نور اللی) کو ختم کرنے میں بولی جدوجہد کی ہے، میر اول چاہتا ہے آپ ججھے والیس مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں انہیں اسلام کی دعوت دول شاید اللہ ان کو ہدایت عطافر مادے ورنہ جس طرح میں آپ کے صحابہ کوان کے دین کی وجہ سے اذیت دیتا تھا کفار مکہ کو بھی ان کے مذہب کے بارے میں اذیت پہنچاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمادی، عمیر رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے ان کابیٹا و جب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گیا۔

#### قيدى ايوعزيز بن عمير:

ابوعزین حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنه کے سکے بھائی تھے، ابوعزیز کہتے ہیں جھے ابوالیسر نے قیدی بنایا تھا، میر ہے بھائی مصعب نے دیکھا تو ابوالیسر رضی الله عنه سے کہااس کی گرہ ذرا سخت لگانااس کی مال عندی بنایا تھا، میر ہے بھائی مصعب نے دیکھا تو ابوالیسر رضی الله عنہ ہے ہیں بدر سے والیسی پر جھے انصار کے ایک بوئی مالدار ہے تہمیں ٹھیک ٹھاک فدریہ دے گی، ابوعزیز بیان کرتے ہیں بدر سے والیسی پر جھے انصار کے ایک گھر انے میں رکھا گیا، صبح وشام جب کھانے کاوفت ہو تار سئول الله صلی الله علیہ وسلم کی قید بول کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ جھے رو ٹی دیتے اور خود کھوریں کھاکر گذار اگرتے، ان میں سے جس کے ہاتھ میں رو ٹی کا گلز ابو تاوہ میرے حوالہ کر دیتا جھے بڑی شرم آتی میں رو ٹی واپس کرناچا ہتا مگر وہ اسے ہاتھ لگانے پر بھی تیار نہ ہوتے تھے۔

اوعزیز کہتے ہیں جب میرے بھائی مصعب نے جھے کس کرباندھنے کو کہا تو میں نے کہابھائی تم میرے لئے الیا کہ دہے ہو ؟مصعب نے جو اب دیا میرے بھائی تم نہیں یہ انصادی ہے۔ ابوعزیز کی مال نے اہل مکہ سے پوچھا کسی قریشی قیدی کاسب سے زیادہ فدیہ کتنا دیا گیا ہے ، بتایا گیا چار ہزار در ہم، ابوعزیز کی مال نے چار ہزار در ہم بھی کراپنے بیٹے کو چھڑ الیا۔

### قيدى عباس بن عبد المطلب:

حفرت این عباس رضی الله عظما سے روایت ہے حضرت عباس بن عبدالمطلب کو بوسلمہ کے ابوالیسر سے بوچھا تم نے ابوالیسر سے بوچھا تم نے ابوالیسر سے بوچھا تم نے ابدالیسر کے بیالیاتھا؟ ابوالیسر نے عرض کیااس سلسلہ میں اس اس طرح کی شکل و صورت کے ایک آدمی



نے میری مدد کی میں نے اسے اس سے پہلے نہیں دیکھانہ وہ جھے بعد میں نظر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملی "تہماری ایک کریم فرشتے نے مدد کی ہے "حضرت عباس سے لوگوں نے پوچھا آپ کو ابوالیسر نے قیدی بنا لیاحالا نکہ آپ چاہتے تو اسے متھیلی پر اٹھا لیتے ؟ انہوں نے جو اب دیامیر سے سامنے خند مہ پہاڑ آگیا اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔

حفزت عباس رضی اللہ عنہ کی مشکیں کس دی گئیں وہ کراہنے لگے، رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم این ججرہ مبارکہ میں نہ سوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلّم سے جا گئے رہنے کا سبب پوچھا گیا آپ نے فرمایا "عباس کی کراہوں نے جھے نہیں سونے دیا" ایک صحافی نے کھڑے ہو کرعباس کی گر ہیں ڈھیلی کر دیں، آپ نے فرمایا سب قید یوں کی گر ہیں ڈھیلی کر دو۔

رسئول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عباس كو حكم ديادہ اپنالور اپنے بھتيج عقيل بن ابني طالب كافديه اداكرين ايك روايت ميں ہے حضرت عباس نے نبی صلى الله عليه وسلم ہے كہا آپ نے بجھے قلاش كرديا ہے، حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "آپ قلاش كيسے ہوگئے آپ تو (اپني الميہ) أم الفضل كو اتنا اتنا سونا دے كر آئے ہيں اور بير كہہ آئے ہيں اگر ميں مارا جاؤل تو تہميں ذندگی بھر کے لئے بيرمال كافی ہے"۔

ایک اورروایت میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم سے فدید کیوں لیاجارہاہے ہم تو مسلمان ہیں یا مسلمان ہوں (باختلاف روایت) مجھے تو مجبوراً ان لوگوں کے ساتھ نکانا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تمہارے معاملے کو اللہ بہتر جانتا ہے آگر تم بچے کمیہ رہے ہواللہ تمہیں اس کابد لہ دے گا۔ بظاہر تو آپ حملہ آوروں میں شامل تھے" اس پریہ آیت نازل ہوئی:

آلِيُّهُ النَّبِيُّ قُلُ لِبَنُ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهِ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهِ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهِ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهُ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهُ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهُ فِي اَيْدِيكُمْ النَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ الْمُلِكُمُ اللْمُ اللِّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللِّهُ اللْمُ اللِّهُ اللْمُ اللِّهُ اللْمُلِيلُ اللِهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِلِيلُ اللْمُلِلِيلُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلِيلُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم



حفرت عباس نے فتح کمہ تک اپنااسلام چھپائے رکھا کیو نکہ وہ بڑے مالدار تھے اور ان کا مال قریش میں پھیلا ہوا تھا، فتح کمہ کے موقع پرانہوں نے اپنے اسلام کا علان کیا۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مشرک قید ہوں کا فدیہ چار سومقرر فرمایا۔ (۱)

یخی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں جب بدر کے قیدی لائے گئے۔ حضرت سودہ بنت زمعہ،
عفر اءر ضی اللہ عنصا کے دوشہید بیٹوں عوف اور معوذر ضی اللہ عنما کی تعزیت کے لئے آل عفر اء کے ہال تھیں
میر درے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت سودہ فرماتی ہیں بخد امیں وہیں موجود تھی کہ ہمیں بتایا
گیا قیدی لائے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر واپس آگئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما
شخے، اچانک میں نے دیکھا او بیزید سمیل بن عمر و حجرے کے کونے میں بیٹھے ہیں۔ رسی سے ان کے ہاتھ گردن
کے پیچھے بندھے ہیں۔ الخے۔ (۲)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنھا بیان کرتی ہیں جب اہل مکہ نے اپنے قید یوں کا فدیہ بھیجا حفرت ذینب رضی اللہ عنھا نے اپنے شوہر کے فدیہ میں مال کے ساتھ وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنھا نے انہیں رخصتی کے وقت دیا تھا۔ رسمول اللہ علیہ وسلم پر اس ہار کو دیکھ کر شدید رقت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا "اگرتم مناسب سمجھو توزینب کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کا ہاروایس کردو" صحابہ کرام نے تعمیل ارشاد کی ، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے وعدہ لیاوہ زینب رضی اللہ عنھا کو مدَینہ طیبہ بھیج دیں گئے۔ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدبن حاریہ اور ایک انصاری صحابی کو حضرت زینب کو لانے کے لئے روانہ فرمایا انہیں حکم دیا کہ وہ بطن یا جج میں زینب کا انتظار کریں ، جب زینب وہاں سے گزریں انہیں ساتھ لے کرمد یہ طیبہ واپس آئیں۔ (۱۳)

حفرت ابن عباس رضی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا جس نے ایساایساکام کیااس کو فلال فلال چیز زائد ملے گی، پس نوجوان آگے بڑھے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے ان کے ساتھ نہیں گئے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطافر مائی توبوڑھو ل نے کہا

<sup>(</sup>۱) اس روایت میں چار سوکی تفصیل نہیں یہ درہم تھے یا دینار ، کتب مغازی میں بعض مشرکوں کا فدیہ چار ہزار درہم مذکور ہے۔

<sup>(</sup>۴) ابوداؤد، (۳) ابوداؤد۔



ہم تمہاری پناہ گاہ تھے آگر تم شکست کھاتے تو ہماری طرف آتے، تم ہمارے بغیر مال غنیمت نہ لو (ہمیں بھی اس میں سے حصد دو) نوجوانوں نے انکار کر دیالور کہا ہے مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے رکھا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ الْكُنْفَالِ قُلِ الْكُنْفَالُ الْمُنْفَالُ الْمُعْجَادِلُوكَ، تَمْ عَنْمِت كِالْكَ الْكِيلِ الْفَالِيَ وَلَا الْمُعْدَادِلُكَ الْمُعْدَادِلُكَ الْمُعْدَادِلُكَ الْمُعْدَادِلُكَ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُولَ لَهُ إِنْ كُنْتُمْ مَا وَلَا اللّهُ وَلَهُولَ لَهُ إِنْ كُنْتُمْ مَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَهُولَ لَهُ إِنْ كُنْتُمْ مَا وَلَا وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَ لَهُ إِنْ كُنْتُمْ مَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَرَسُولَ لَهُ إِنْ كُنْتُمْ فَوْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة الانفال - آيت: ١)

ارشاد ہو تاہے یہ ان کے لئے بہتر ہے اس طرح ان کی بہتر کی میری اطاعت میں ہے کہ میں انجام کار
کو تم ہے بہتر جانتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے جس طرح تمہارا نکلنا تمہارے لئے بہتر تھا، اس طرح تم اللہ کی
اطاعت کروجو تمہارارب ہے، کیونکہ وہ تمہارے انجام کار اور مصالح سے خوب واقف ہے، تو سب اللہ کی
تقسیم کے ساتھ راضی ہو گئے۔

ایک اور روایت میں ہے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے مال غنیمت سب میں برابر تقسیم کر دیا۔ (۱)
حضرت سعد بن ابلی و قاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے عمیر بن ابلی
و قاص کی طرف دیکھا اور انہیں کم سن قرار دیا پھر انہیں بدر کی طرف جانے کی اجازت دے دی ، عمیر بدر میں
شہید ہوئے۔ (۲)

حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدرکی طرف جاتے ہوئے ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کونہ پایا، ساتھیوں نے ایک دوسر ہے کو آواز دے کر پوچھا کیارسول اللہ تم میں موجود ہیں؟ پھر لوگ تھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ تشریف لائے صحابہ نے عرض کیا:

یارسول اللہ! ہم نے آپ کو موجود نہ پایا (تو پریشان ہوگئے) آپ نے فرمایا ابوالحن کے بیٹ میں تکلیف ہور ہی تھی اس لئے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ (۳)

ارشادیاری تعالی ہے:

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد (۲) البزار (۳) طبرانی



إِذْ يُوْرِى ُ رَبُّكُ إِلَى الْمُلَلِّكُةِ إِنِّيْ مُعَكُمُ جب مَهَال برورها رَوْتُون كوار خاد وَمَا مَعَاكِين مَهَاكَ فَتَكِيمُ مَهَاكُ فَتَكِيمُ وَمُونُ وَكُونُ وَ مُؤَوَّ السَّالَةِ فَيْ فَكُونِ مِلْ اللَّهِ مُونُ وَكُونُ اللَّهِ مُونُ وَكُونُ اللَّهِ مُونُ وَكُونُ اللَّهِ مُونُ وَكُونُ اللَّهُ مُونُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَلَّى مَنَاكُونُ وَفَوْقَ الجمي كا فردن كداون مِن وعب وسيت وَلك وَيَا بون وَ اللَّهُ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ وَمُنْ مُنْ كُنْ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مِنْ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُلِنْ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

نيزار شادِ الني به : وَلِذُيَعِيْ كُمُّ اللهُ الْحُدَى الطَّالِفَتْ بَنِ وَلِذُيَعِيْ كُمُّ اللهُ الْحُدَى الطَّالِفَتْ بَنِ السَّالَةِ اللهُ اللهُ وَلَكُونُ النَّا عَنْ اللهُ وَلَكُونُ الكُمُّ اللهُ وَلَكَةً الْحُونُ الكُمُّ اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكُونُ الكُمُّ اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكُونُ الكُمُّ اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكَةً اللهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونُ اللهُ اللهُ وَلَكُونُ اللهُ اللهُ

(سورة الانفال\_آيت: ۷)

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے مٹھی بھر مٹی لی اسے لشکر کفار کی طرف بھینکا تووہ شکست خوردہ ہو گئے ،الله تعالیٰ نے بیہ آبیت ٹازل فرمائی۔

وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی اور آپ نے (خاک) نہیں پھیکی جس وقت آپ نے (خاک) نہیں پھیکی جس وقت آپ نے (الانفال: ۱۷)

صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے انہیں قتل کیااور قیدی بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ!ان قید یوں کا خاتمہ کر دیں، ہم نے کہاعمر ہم پر حسد کی وجہ سے ایسامشورہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر بید ار ہوئے تو فرمایا عمر کو میرے پاس بلاؤ، حضرت عمر حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پریہ آیت نازل کی ہے:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَكُ آسُوى بينبروشايان بين كراس كَ تَبضين تيدى ربي جبتك كَتُّى يُنْتُونَ فِي الْكُنْ يُنْ وَكَافُون كُون لَكُ مَا اللهُ الْمُنْتِ عَنْ وَكَافُون كُون لَكُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ مَهُوك ونياك الله يواور فوا أخرت لك مِلالله عَوْل يُحلول كي اللهُ عَوْل يُحلول كي اللهُ عَوْل يُحلول كي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(سورة الانفال\_آيت: ١٤)



حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں جب ہم ہجرت کر کے مدینہ پنچ وہاں کی آب وہوا اور پھلوں ہے ہم بخار میں مبتلا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے متعلق خبر میں دریا فت فرماتے سے ، جب ہمیں مشرکوں کے روانہ ہونے کی خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرک ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہم نے بدر کے جشے پر دو آدمیوں کو پایا ایک قریش تھا دو سر اعقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا، قریش تو کھسک گیا عقبہ کا غلام ہمارے ہا تھ لگ گیا ہم اس سے بوچھنے گئے کتنے لوگ ہیں ؟ وہ کہتا بخد اوہ بوگ تیا بی بی بوگ تیاری سے آئے ہیں ؟ وہ بول بخد اوہ بوگ تعداد میں ہیں بوگ تیاری سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعداد معلوم کرنے کی کو شش کی مگر اس نے نہ بتائی، پھر آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعداد معلوم کرنے کی کو شش کی مگر اس نے نہ بتائی، پھر آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعداد معلوم کرنے کی کو شش کی مگر اس نے نہ بتائی، پھر آپ تیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی تعداد ایک ہز ارہے۔ ایک اونٹ موسے قدر سے زائد آد میوں کے لئے کافی ہو تا ہے۔

پھر ہم پربارش ہونے گئی ہم نے در ختوں اور ڈھالوں سے پناہ کی، رسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا ما نگتے گذار دی آپ دعا میں کہہ رہے تھے "اے اللہ ااگریہ جماعت ہلاک ہوگئی تیری عبادت نہیں کی جائے گئ "حضرت علی فرماتے ہیں جب فجر طلوع ہوئی آپ نے آواز دی "اللہ کے بندو! نماز "لوگ در ختوں اور ڈھالوں کی آڑیلیتے ہوئے آگئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور جماد کی تر غیب دی، پھر فرمایا، قریش پیاڑی اس سرخ چوٹی کے بنچ جمع ہیں، جب قریش کا لشکر قریب آگیا اور ہم نے صف بندی کو اچائی سرخ اونٹ پر سوار ایک آوئی لشکر کفار میں او ھراد ھر جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گران اوگوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ (حضرت حمزہ لشکر کفار میں اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اگر ان لوگوں کو کرائی سے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کفار کے قریب تھے) پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان لوگوں کو کڑائی سے روک رہا تھا اور کہ رہا تھا سے تو بھی سرخ اور کو گوا میں کوئی شخص خیر کا حکم دے سکتا ہے تو بھی سرخ اور خوائی مند ہیں تم خیریت سے ان تک نہیں پہنچ سکو گے، لوگو! تمیں لیک قوم کو دیکھا ہوں جو موت کے خواہش مند ہیں تم خیریت سے ان تک نہیں پہنچ سکو گے، لوگو! تمیں ایک قوم کو دیکھا ہوں جو موت کے خواہش مند ہیں تم خیریت سے ان تک نہیں معلوم ہے میں برد ول نہیں اس دن کا الزام میرے سرپر ڈال دواور کہو عذبہ بن رہیں جب خیل عالا نکہ تمہیں معلوم ہے میں بردول نہیں اس دن کا الزام میرے سرپر ڈال دواور کہو عذبہ بن رہیں جب خول ہوگیا عالا نکہ تمہیں معلوم ہے میں بردول نہیں ہوں "۔

ابوجہل نے عتبہ کی بات سی تو کہا یہ تم کہ رہے ہو بخد ااگر تمہارے علاوہ کو کی دوسر ایہ بات کہتا میں



اے کیا چباڈالتا، تیرے پھیپھر وں میں رعب بیٹھ گیاہے۔ متنبہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیاذ کیل انسان سے تم مجھے کہہ رہے ہو آج پیتہ چل جائے گاہم میں سے بزول کون ہے۔

حمیت وغیرت سے بے تاب ہو کر متبہ اپنے بھائی ثیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں ٹکلا اور مبارزت طلب کی۔(مقابلے کا چیلنج دیا)

چھ انصاری تڑپ کر نکلے، عتبہ نے کہاتم نہیں ہمارے مقابلہ میں ہمارے عم زاد بنو المطلب آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو اور عبیدہ بن الحارث بن المطلب تم کھڑے ہو، عتبہ، شیبہ اور دلید نینوں مارے گئے اور حضرت عبیدہ زخمی ہوگئے۔

ہم نے ستر مشرکوں کو قبل کر دیااور ستر کو قیدی بنالیا، ایک انصاری حضرت عباس کو قیدی بناکر لائے تو حضرت عباس نے کہایا رسول اللہ! بخدا جھے اس نے قیدی ہنیں بنایا جھے سفید گھوڑے پر سوار نہایت خوبصورت شخص نے قیدی بنایا ہے جس کی کینیٹیوں پربال نہ تھےوہ مجھے ان لوگوں میں نظر ہنیں آدہا۔

انصاری نے عرض کیایار سُول اللہ! میں نے ہی اسے قیدی بنایا ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ تعالی نے تمہاری ایک کریم فرشتے کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنو المطلب میں سے ہم نے عباس، عقیل اور نو فل بن الحارث کو قیدی بنایا۔ (۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا آپ اپنا، اپنے بھتیج عقیل بن ابی طالب، نو فل بن الحارث اور اپنے صلیف عتبہ بن جحدم کا فدیہ دیں۔ (عتبہ بن جحدم بنو الحارث بن فہرسے تھا) عباس یو لے میں تو مسلمان تھا۔ لوگ مجھے مجبور کر کے لائے۔

آپ نے فرمایا تمہارےبارے میں اللہ ہی بہتر جانتاہ اگر آپ کی کمہ رہے ہیں تواللہ آپ کواس کی جزا دے گا۔ بہ ظاہر تو آپ ہمارے خلاف نکلے ہیں آپ اپنافدید دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ازیس بطور مال نمنیمت ان سے ہیں اوقیہ سونا حاصل کر چکے تھے، حضرت عباس نے کمایار شول اللہ!وہ سونا میرے فدیہ میں شمار کرلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ اللہ نے ہمیں عطافر مایا ہے، کہااب میرے پاس کوئی مال نہیں بچا۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "وه مال جے تم مکہ میں چھوڑ آئے ہو کہاں ہے، وہال ہے روائلی کے وقت تم نے تنہائی میں ام الفضل ہے کہا تھااگر میں اس جنگ میں کام آجاؤں توا تنامال فضل کا ہے، اتنامال قشم کالور

<sup>(</sup>۱) احد، برار، اس روایت کاایک حصة ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔



اتنامال عبداللہ کا ہے" حضرت عباس نے کہااس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میر ہے اورام الفضل کے علاوہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی، میں جانتا ہوں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔(۱)
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر بیان کرتے ہیں میں بدر کے قید یوں میں تقار سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قید یوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تغیل میں انصار کے جن لوگوں کا میں قیدی تھاوہ صبح وشام مجھے روثی کھلاتے اور خود کھجوروں پر گذارا کرتے تھے۔(۲)

ر سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابورافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہیں حضرت عباس بن عبدالمطلب کاغلام تقامیں ، ام الفضل اور عباس رضی اللہ عضم مسلمان تھے ، حضرت عباس قوم کے ڈرے اپنا اسلام چھپاتے تھے ، ابولہب بدر میں نہیں گیاا پی جگہ عاص ابن ہشام کو بھے دیا، عاص پر ابولہب کا قرض تھا ، ابولہب نے عاص ہے کہا تم میر بدر لیاں جنگ میں چلے جاؤ میں تمہارا قرض معاف کر دول گا۔ عاص نے الیا بی کیا۔ جب غروہ بدر میں مشرکول کی ہزیمت کی خبر پہنی ، اللہ تعالیٰ نے ابولہب کو ذلیل ورسوا کیا، میں الیا بی کیا۔ جب غروہ بدر میں مشرکول کی ہزیمت کی خبر پہنی ، اللہ تعالیٰ نے ابولہب کو ذلیل ورسوا کیا، میں کمزور آدمی تھاذ مزم والے خیمے میں تیر بنا تار ہتا تھا۔ خدا میں خیمے میں بیٹھا اپنے تیر سیدھے کر رہا تھاام الفضل میں وجود تھیں اچانک فاس ابولہب پیر گھیٹما ہوا آیا اور خیمے کی رسیول کے ساتھ بیٹھ گیااس کی پشت میری پشت کی طرف تھی لوگول نے کہا ہے ابوسفیان بن الحارث آیا ہے ، ابولہب بولا بھتچے میرے پاس آؤ لوگوں برکیا بدیتے ، ب

الیوسفیان بن حارث نے کہا کیا بتاؤں بخد اہماری ان سے مڈ بھیڑ ہوئی ہم نے اپنے شانے ان کے سامنے جھکادیے وہ ہمیں جیسے چاہتے قتل کرتے اور جیسے چاہتے قیدی بناتے تھے، اللّٰہ کی قتم! میں ان لوگوں کو ملامت نہیں کرول گا، ابو لہب نے کہاوہ کیول؟ ابوسفیان نے کہا میں نے چتکبرے گھوڑوں پر حسین آدمی دیکھے بخد النسے مقابلہ ناممکن تھا۔ ابورافع رضی اللّٰہ عنہ کہتے ہیں میں نے خیمہ کاپر دہ اٹھا کر کہا بخد اوہ فرشتے تھے۔

ابولہب خصۃ ہے بے قابو ہو گیااور میرے منہ پر طمانچہ مار دیا، ہم دونو تھھم گھا ہو گئے اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پخااور میرے او پر بیٹھ گیا، ام الفضل کپڑے سنبھال کر اٹھیں اور خیمے کی چوب لے کر ابولہب کی پٹائی کرنے لگیں جس سے اس کے سر میں زخم پڑگیا، کہنے لگیں دشمنِ خدا اس کا مالک موجود نہیں ہے اس لئے تو

(۱) منداحد (۲) مجم صغیر طبرانی، مجم کبیر طبرانی



نے اے کمز در سمجھ لیا ہے ، ابو لہب ذکیل ہو کر چلا گیا ، اس کے سات دن بعد اللہ نے اے چیک میں مبتلا کر دیاور وہ اس پیماری میں مرگیا ، اس کے بیٹوں نے دویا تین روز اسے بے گور و گفن رہنے دیا پہاں تک کہ اس کے لاشے سے بد بواٹھنے گئی ، قریش نے انہیں شرم دلائی کہ تمہارے باپ کی بد بو دار لاش بو بھی گھر میں بے گور و گفن پڑی ہے تم اے دفن کیوں نہیں کرتے ، ابو لہب کے بیٹوں نے کہا ہمیں اس پیماری سے خوف آتا ہے ، اہل مکہ چیک کو طاعون کی طرح متعدی پیماری سیجھتے تھے اور چیک میں مبتلا شخص کے قریب بھی نہیں جاتے تھے ، ایک آدمی نے ان سے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ، خدا کی قسم انہوں نے ابو لہب پر دور کھڑے ہو کر پانی ڈالا پھر اے اشاکر مکہ کی بالائی جانب ایک دیوار کے ہی س رکھا اور اسے پھروں سے ڈھانک دیا۔ (۱)

حضرت ابواسیدر ضی الله عنه بیان کرتے ہیں بدر کے دن بنوعابد مخزومی کی تلوار "المر زبان" مجھے ملی جب رسئول الله صلی الله علیه وسلم نے مجامدین کو حکم دیا کہ جو کچھ انہوں نے اٹھایا ہے اسے مال غنیمت میں رکھ دی، حضور صلی الله علیه وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی آپ منع نہیں دیں، میں نے وہ تلوار مال غنیمت میں رکھ دی، حضور صلی الله علیه وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی آپ منع نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ارتم بن ابی ارتم مخزومی نے وہ تلوار پہچان کررسئول الله صلی الله علیه وسلم سے مانگ لی، تو آپ نے وہ تلوار اسے عطافر مادی۔

### قيدى نو فل بن الحارث بن عبد المطلب:

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے نو فل كو اپنافديه اداكرنے كا علم ديانو فل نے كہاميرے پاس دينے كے لئے بچھ نہيں ہے، آپ نے فرمايا جدہ ميں تمهاراجو مال ہے اس سے فديه اداكرو، ايك روايت ميں ہے جدہ ميں تمہارے نيزے موجود ہيں انہيں فديه ميں دو، نو فل يول پڑا "ميں گواہى ديتا ہوں آپ الله كے رسُول ہيں "الله كى فتم جدہ ميں ميرے نيزوں كا الله كے سواكى كو علم نہ تھا" اور نو فل نے اپنافديه اداكيا۔

## قيدى شاعر ابوعزة عمروبن عبد الله بن عثمان بن وبب بن جحج:

ابوعزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہنا تھا،بدر میں قید ہوا تو کہنے لگایار سُول اللہ! آپ جانتے ہیں میں فقیر اور ضرورت مند آدمی ہوں، میری پانچ بیٹیاں ہیں وہ نئی دست ہیں، آپ بچیوں کی خاطر جھے پر کرم

<sup>(</sup>۱) طبرانی۔ بزار۔



کریں، آپ نے اے آزاد کر دیااور اس سے عہد و پیان گئے، ابو عزہ نے وعدہ کیامیں آپ کے مقابے میں نہیں آؤل گااور آپ کے خلاف جنگ میں مجھی شرکت نہیں کروں گا۔

یہ بھی نہ کورہے کہ ابو عزہ نے رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی مدّح میں اشعار کہے اور آپ کے فضل و کرم کوبیان کرتے ہوئے کہا :

الله كارسول محمد كوميرايه پيغام كون بهنچائ كاكه آپ سے بيں اور الله بر تعريف كامستحق ب

۲۔ آپ ایسے انسان ہیں جو حق اور سید تھی راہ کی دعوت دیتے ہیں، عظمت والے خدا کی طرف سے آپ کی صدافت کے گواہ موجود ہیں۔

سو۔ اور آپ ایسے ہیں کہ آپ نے ہم میں اونچامقام حاصل فرمالیاہے جس کی سیر حیوں پر چڑھنا آسان بھی ہے۔ ہے اور مشکل بھی۔

٣- آپ جس سے جنگ كريں بلاشبه وه بد بخت ہے اور جس سے صلح كريں وه يقيناً نيك بخت ہے۔

جب قریش احد کے لئے نکلے صفوان بن امیہ نے ابوعزہ سے کہاتم بھی ہمارے ساتھ چلو، ابوعزہ نے کہاتم بھی ہمارے ساتھ چلو، ابوعزہ نے کہامیں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بختہ عہد کیا ہے کہ میں بھی بھی ان کے مقابلہ میں نہیں آؤل گا، انہوں نے جھے پر احسان کیا ہے بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا ہے باقی سب قیدیوں سے فدیہ لیا ہے یا نہیں قتل کیا ہے، صفوان نے کہااگر تم مارے گئے تو میری ضمانت رہی میں تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھوں گاوراگر تم ذریعہ والی اور اگر تم نہیں ہوگا۔ ابوعزہ بدبختی کا شکار ہوگیاوہ اہل فرندہ واپس آگئے تو تہمیں اتنامال دوں گاجو تیری اولاد سے ختم نہیں ہوگا۔ ابوعزہ بدبختی کا شکار ہوگیاوہ اہل عرب کو اپنی شاعری کے ذریعہ جمع کرنے لگاور انہیں مسلمانوں کے خلاف آکسا تارہا، احد میں قریش کے لشکر کے ساتھ آیاور صرف بی ایک فرد قیدی بنایا گیا، اب التجائیں کرنے لگا مجھے ذیر دستی لایا گیا ہے ، میں شرکت پر مجور کر دیا گیا، میری بیٹیاں ہیں آپ مجھ پر احسان فرمائیں۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا "تمهارے وہ عمد و بیان کہال گئے؟ نمیں بخدا نہیں میں مته سمی مکہ میں یہ وسلم الله علیه وسلم) کو دو مرتبه بے حمد رصلی الله علیه وسلم) کو دو مرتبه به وقوف بنایا ہے۔ مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبه نہیں ڈساجاتا "عاصم بن ثابت اسے لے جاواوراس کی گردن الرا دو" حضرت عاصم اسے لے گئے اور اس کی گردن الرادی۔



رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض قيد يول ك قتل كا حكم ديا:

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے سمی قیدی کو قتل کرنے کا تھم نہیں دیاالبتہ جنگی مجرم اس ہے مشتنیٰ تھے، آج کے دور میں بھی جنگی قیدی اور جنگی مجرم میں فرق کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کئے تھے اور قیدی بنائے جانے تک اپنے جرائم، عداوت اور بدباطنی پر مصررہے، ان سے توبہ، رجوع اور نیک نیتی کی توقع سر اسر خود فریبی تھی۔

#### نضر ان حارث:

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیدی نفر بن حارث کودیکھا تونفر نے اپنیر ابروالے قیدی ہے کہا مخدامحمد (صلی الله علیه وسلم) مجھے قتل کرنے والے ہیں مجھے ان کی نگاموں سے موت جھا نکتی نظر آئی ہے۔ دوسرے قیدی نے کہا مخدایہ ان کار عب ہے۔ (تم خواہ مخواہ خوف زدہ ہورہے ہو)۔

نضر نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے فریاد کی مصعب! میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہول تم حضور سے میر کی سفارش کرو مجھے قید یوں میں شامل رکھیں بخد اوہ مجھے قبل کرناچا ہے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نضر کوا پنے سابقہ کر نوت یاد آرہے تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قر آن مجید اور مسلمانوں کے بارے میں جس بد زبانی، دریدہ دہنی کاار تکاب کیا تھا اس کے پیش نظر اس کا یہ احساس شدید ہو تا جارہا تھا کہ وہ قبل کا مستحق ہے اسے قبل کر دیا جائے گا۔ حضر ت مصعب نے جو اب دیا تو قر آن مجید کے متعلق فلال فلال بات کہتا تھا (اس میں عیب نکالتا تھا اور بد زبانی کرتا تھا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحو اس کرتا تھا (آپ کو گالیاں بختا تھا آپ کی جو کرتا تھا) اور صحابہ کرام کواذیتیں دیا کرتا تھا۔

امام سیوطی کی "اسباب النزول" میں ہے نظر کو حضرت مقداد رضی اُللہ عند نے قیدی بنایا تھا جب رسئول اللہ علیہ وسلم نے نظر کے قتل کا علم دیا مقداد نے عرض کی پارسئول اللہ! میر اقیدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "یہ قرآن مجید کے متعلق بڑی بد زبانی کرتا تھا" رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہول نے نضر کو مکہ یہ طیبہ کی طرف واپسی کے سفر میں "الصفر اء" میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔

نضر کی بھن قتیلہ بن الحارث نے اپنے بھائی کے مقتل پریہ اشعار کھے۔ ا۔ اے وادی اثیل کو جانے والے سوار مجھے توپانچویں صبح کے متعلق بد گمانی ہے اور توبڑے اچھے وقت پر آیا ہے

۲۔ اس میت کومیر اسلام کہناجس کی شرافت و نجابت کے پھریے لہراتے رہیں گے۔

سے میری طرف سے مسلسل خون کے آنسو بہانے والی آنکھوں اور روئے روئے رندھ جانے والے حلق کا مدیر حاضر ہے۔ مدید حاضر ہے۔

م ۔ اگر میں نضر کو آواز دوں تو کیاوہ میری آواز کونے گادہ مر دہ کیسے سنے گاجویول نہیں سکتا۔

۵۔ اے محمدٌ! آپ موروثی شریف، قابل تعریف اوراپی قوم کے معزز فرد ہیں۔

۲۔ اگر آپ نضر پر احسان کرتے آپ کا کیا بھو تا، باحوصلہ جو انمر دشدت غضب میں بھی دوسروں پر احسان کر تاہے۔

٤- ياآپ فديه چاسخ تھ تو وہ آپ كوسب سے زيادہ فديہ پيش كرتار

۸۔ قید بول میں نظر آپ کا قریبی رشتہ وار تھا، آپ نے دوسر ول کے لئے آزادی کا اعلان کیاوہ آزادی کا سب
 سے زیادہ حقد ارتھا۔

۹۔ افسوس اس کےباپ کے بیٹول کی تلواروں نے اللہ کے نام پر قرامت کے رشتے کاٹ دیئے۔

۱۰۔ اے اس حالت میں موت کی جانب تھینچا جاتا ہے کہ وہ زنجیروں اور بیر یوں میں جکڑا ہوا تھ کا ماندہ مشکل قدم اٹھار باہے۔

بعض روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلیلہ بنت الحارث سے منسوب سے اشعار ساعت فرمائے تو آپرود یئے اور آپ کی داڑھی آنسوؤل سے تر ہو گئی اور آپ نے فرمایا "اگریہ اشعار نضر کے قتل سے پہلے میں سن لیتا تواس پر احسان کرتا" لیکن بے روایت محل نظر ہے۔

#### عقبه بن الى معط:

"عرق الطبیه "میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا تھم دیا، عاصم بن ثابت بن ابی الافلح نے اس کی گردن اڑادی، جب اے قتل کرنے کے لئے لے جانے لگے تو پکارامحمۃ (علیہ اللہ میر سے پچول کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا "آگ" پھر چیخا قریش کے لوگو! کیا یہ زیادتی نہیں تم میں سے صرف مجھے قتل کیا جارہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" یہ تیرے کفر اور افتراء کی سز اہے "ایک روایت میں ہے یہ تیرے اس نا قابل معافی جرم کی سز اہے "تونے میرے چرے پر قوکاتھا" (تفصیل عنقریب آرہی ہے) البدایہ میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھم دیا اس نے کہا اے محمد البدایہ میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھم دیا اس نے کہا اے محمد البدایہ میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھم دیا اس نے کہا اے محمد البدایہ میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھم دیا اس نے کہا ہے محمد البدایہ میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھم دیا اس نے کہا ہے محمد البدایہ میں ہے جب رسول اللہ تا میں اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھم دیا اس نے کہا ہے محمد البدایہ میں ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا تھر دیا ہوں ہے کہا ہے کھر کیا ہے کہا ہے کیا ہے کہا ہے کیا ہے کہا ہے



(صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے قریش کے در میان قتل کردیں گے۔ (قیدیوں میں سے صرف میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جائے میں کعبہ میں سلوک کیوں کیا جائے میں کعبہ میں سلوک کیوں کیا جائے ہواس نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا تھا؟ میں کعبہ میں مقام ار اھیم کے بیچھے مجدہ میں تھااس نے میری گردن پر پاؤل رکھ دیا اور بر اہر دبا تار ہا یہاں تک کہ مجھے محسوس مقام ایر اھیم کے بیچھے مجدہ میں تھا اس نے بیری کی او جھڑی میرے سر پر ہوامیری آئیں اور اس نے میرے سر کو دھویا۔
وال دی، فاطمہ آئیں اور اس نے میرے سر کو دھویا۔

### عقبه کی بد تمیزی:

عقبہ بن انی معیط کفر کے باوجود عموماً رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتار ہتا تھا ایک مرتبہ اس نے وعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، آپ نے اس وقت تک اس کا کھانا کھانے ہے انکار کر دیا جب تک وہ اللہ کی وحد انبیت اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے، عقبہ نے ایساہی کیا، الی بن خلف اور عقبہ میں دوستی تھی، الی کو خبر ملی تو اس نے عقبہ کو اس حرکت پر ڈائٹا اور پوچھا کیا تو بے دین ہو گیا ہے، عقبہ نے کہا مجبور کی تھی وہ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے اور کھانا ہمیں کھارہے تھے، میں نے شر ماحضور کی میں شہادت دی ورنہ دلی طور پر میں تمہارے ساتھ تھا، الی نے کہا اس وقت تک میرے لئے تیر اچرہ دیکھنا حرام ہے جب تک تو محمد (صلی لللہ علیہ وسلم) سے ملا قات کے وقت ال کے چرے پر نہ تھو کے اور الن کے منہ پر طمانچہ نہ مارے عقبہ نے اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ میں سجدہ کی حالت میں بایا اور بید تمیز کی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "توجب بھی مجھے مکہ سے باہر ملے گا میں تکوار سے تیر اسر قلم کر دول گا" یہ آیت عقبہ کے بارے میں ناز ل ہوئی :

(سورة الفرقان - آيت : ٢٨ - ٢٨)

طعیمہ بن عدی : محیح بیہ کہ طعیمہ دورانِ جنگ حضرت حزور ضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔



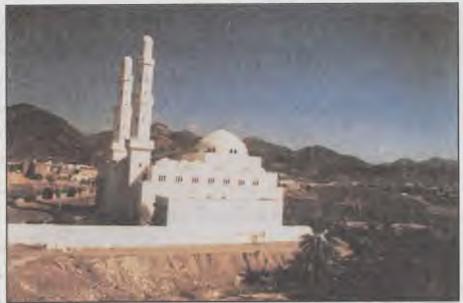

مجدع يشكاايك اور منظر



معرکہ بدر کے بعد رسول اللہ علیہ کے آرام فرمانے کے مقام سے میدان جنگ کامنظر



# تقسيم غنائم مين اختلاف

سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ کاار شادے۔

يَسْعُلُونَكَ عَنِ الْكُنْفَالِ قُل الْكَنْفَالُ الله وَ الْهُ وَالِدَلَ اللهِ عَنْدِ وَالْكَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

(سورة الانفال آيت: ١)

رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عبد رکے روزار شاد فرمایا "جس مجاہد نے سمی کا فر کو قتل کیااس کا سامان اور اسلحہ اس کو ملے گااور جس نے کسی کو قید کی بنالیاوہ قیدی اسی مجاہد کا ہوگا"۔

جب قرایش ہزیمت سے دوچار ہوئے، پیٹے پھیر کر بھاگے اُن میں سے بعض قبل ہوئے بعض قیدی ہے نے اور بعض فرار ہوگئے، مسلمان اس وقت تین گروہوں میں بے ہوئے تھے ایک گروہ بھاگتے ہوئے مشرکوں کے تعاقب میں تھا تاکہ وہ میدان کارزار سے دور نکل جائیں، ایک گروہ میدان جنگ میں شکست خوردہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال ہتھیار، گھوڑے اور کپڑے وغیرہ جمع کرنے لگا، تیسر اگروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش (سائبان) کے پاس پہرہ دیتارہا تاکہ دشمن پلٹ کر آپ پر جملہ آور نہ ہو، پھر ہر فرایق نے کہامال غنیمت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ مال غنیمت جمع کرنے والے فریق نے کہا ہم نے جمع کیا ہے اور اٹھالائے ہیں ہم اس کے ذیادہ حقدار ہیں ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، مفروروں کا تعاقب کرنے والے فریق نے کہا ہم نے مشرکوں کو مار بھگایا گر ہم انہیں نہ مردوں یا لائھ تا ہے کر نے والے فریق نے کہا ہم نے مشرکوں کو والوں نے کہا ہم ہزوئی، کم زوری یالائی سے کنارہ کئی کی وجہ سے بہرہ پر نہیں تھے بلحہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں نے کہا ہم ہزوئی، کر دیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں نے کہا ہم ہوئی۔ اللہ تعالی نے اختلاف کا حتی وسلم کی حفاظت کے بیش فرمادیا اور مجاہدوں کے سرول پر منڈلانے والے فتنہ کا کلی تدار ک کردیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ اور اس کے خاتمہ فرمادیا اور مجاہدوں کے سرول پر منڈلانے والے فتنہ کا کلی تدارک کردیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ اور اس کے خاتمہ فرمادیا اور مجاہدوں کے سرول پر منڈلانے والے فتنہ کا کلی تدارک کردیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ اور اس کے غزائم اللہ دور اس کے مرود کیلئے کر کیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ دور اس کے خاتمہ کی کو خاتم کا کلی تدارک کردیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ دور اس کے خاتمہ کی کیا ہوگی۔ انسان فرمایا غزائم اللہ دور اس کے خاتمہ کو کیا کی تعالی کے دور اس کو میں کو مذال کے دور الے فرنے کا کلی تدارک کردیا، ارشاد فرمایا غزائم اللہ کو دور کیا کو کو کیا کیا کہ کو خود کے دور کیا کو کیا کہ کو خود کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کور کو کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ ک



رسُول کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسُول کر یم صلی اللہ علیہ وسلّم کی دعا کو شرف قبولیت بختے ہوئے مسلمانوں کو بطور احسان میہ غنائم عطافر مائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے بید دعاما نگی تھی:

"اے اللہ! بیہ پیدل ہیں انہیں سواریاں عطافر ما، بھو کے ہیں انہیں کھانا عطافر ما، بر ہنہ ہیں انہیں لباس مرحمت فرمایہ شکدست ہیں انہیں غنی کر دے "۔

للذا مال غنیمت کے لئے اختلاف اور جھگڑ ابالکل غلط ٹھسرا، اللہ تعالیٰ نے تھم دیا جس کسی نے مال غنیمت میں سے کچھ لیا ہودہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے۔

مند امام احد میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، میں بدر میں آپ کے ساتھ حاضر تھا مسلمانوں کا کفار ہے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی، مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا تعاقب کر رہی تھی اور ان کو قتل کر رہی تھی، مسلمانوں کی دوسر ی جماعت ان کا مال جمع کر رہی تھی اور تیسر ی جماعت رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر ہے میں لئے آپ کی حفاظت کر رہی تھی تاکہ دشمن دھو کے سے آپ کو نقصان نہ پنچاد ہے۔ جب رات ہوگی اور مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو مالی غنیمت جمع کر نے والوں نے کہا اس مال غنیمت کو ہم نے جمع کیا ہے اور سمیٹا ہے اس میں اور کسی کا حق نہیں ہے۔ جن مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا نہوں نے کہا تم ہم کے دیات مسلمانوں نے کہا تھا تہ جن مسلمانوں نے دیادہ اس مال غنیمت کے حقد اد نہیں ہو ہم نے دشمن کو بھگایا ہے اور اسے شکست دی ہے ، جن مسلمانوں نے رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی ان کہ وسٹمن آپ پر حملہ نہ کر دے ہم آپ کی حفاظت میں مشخول رہے ، اس موقع پر یہ آپ کی حفاظت کی تھی تا کہ وسٹمن آپ پر حملہ نہ کر دے ہم آپ کی حفاظت میں مشخول رہے ، اس موقع پر یہ آپ کی حفاظت کی تھی تا کہ وسٹمن آپ پر حملہ نہ کر دے ہم آپ کی حفاظت میں مشخول رہے ، اس موقع پر یہ آپ کی حفاظت کی تھی تا کہ وسٹمن آپ پر حملہ نہ کر دے ہم آپ کی حفاظت میں مشخول رہے ، اس موقع پر یہ آپ کی حفاظت کی تھی تا کہ وسٹمن آپ پر حملہ نہ کر دے ہم آپ کی حفاظت میں مشخول رہے ، اس موقع پر یہ آپ کر یہ نازل ہوئی :

يَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ الْكُنْفَالِ قُلِ الْكُنْفَالُ الله وَ الدي وَ الدي وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله



پھررسوُل الله صلى الله عليه وسلّم نے بير مال مسلمانوں ميں برابر برابر تقسيم فرماديا۔
مالِ غنيمت ميں ڈيڑھ سو (١٥٠) اونٹ، دس گھوڑے، تجارت کے لئے ساتھ لايا گيابہت ساچڑہ،
اسلحہ، چڑے کے دستر خوان، زر ہيں، خور دنی سامان اور ڈھيروں مال و متاع تھا، بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی
عادر گم ہوگئ لوگوں نے کہا بہ چادررسوُل الله صلى الله عليه وسلّم نے لی ہوگی، اس پر بيہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا كَأْنَ لِنَبِيِّ اَنْ يَعَثُلُ وَمَنْ اوركبن بنين بوسكناك بغير فعانت كريد اور يَعَفُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَعَانت كريد اور يَعْفُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

(سورة آل عمر ان\_آيت : ١٢١)

تب ایک شخف نے صحابہ کے پاس آگر چادر چھپانے والے کی نشاند ہی کی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے چادر کہال چھپائی ہے، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے استغفار کرنے کی درخواست کی، شیر ک مرتبہ درخواست پر آپ نے فرمایا "چورہے ہمیں باز رکھو"

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا مالِ غنیمت مجاہدین میں برابر تقسیم کیا جائے حضرت سعد بن معافر صنی اللہ عنہ نے عرض کی بارسول اللہ! مجاہدین کو اپنی دلیری اور بہادری سے تحفظ فراہم کرنے والے بہ شخص کو کمزور آدمی کے برابر ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا "مجھے تیری مال روئے، تممارے کمزوروں کے سبب سب سب فتح و نصرت عطاکی جاتی ہے "رائح قول ہے کہ آپ نے مقتول کا سامان اس مجاہد کو دیا جس نے سب سب کی تقل کیا تھا، اور قیدی کو قیدی بنانے والے کے حوالے کردیا، پھر باقی ماندہ جمع کردہ مال صحابہ میں مساوی تقسیم فرمادیا۔

ایو جہل کا سامان لینے والے کے نام میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق یہ حضرت معاذبن عمروئن الجموح نے لیااور دوسرے قول کے مطابق سامان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ولید بن عتبہ کا سامان ، زرہ ، خود ، ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لی ، عتبہ کے ہتھیار حضرت حمزہ نے اور شیبہ بن ربیعہ کی زرہ حضرت عبیدہ بن الحارث نے کی ، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ بدر میں کسی عذر کی وجہ سے پیجھے رہ



جانے والے آٹھ افراد کو بھی حصة دیا، شہداء کا حصة ان کے ور ثاکے حوالے کیا گیا۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے جنگ بدر ميں شريک غلاموں کا حصة نہيں نکالاان کوويئے عطافر مايا، چنانچه آپ نے حضرت حاطب بن ابلى بلتعد، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن معاذر ضى الله عنهم کے غلاموں کو مالِ غنیمت میں سے عطافر مایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقر الن قیدیوں کی نگر انی پر مامور تھے۔ انہیں قیدیوں ہے اتا کچھ ملا کہ آزاد ہونے کی صورت میں مالِ فنیمت میں ہے ان کواتنا حصۃ نہ ملتا ہے، بن الحجاج کی تلوار ذوالفقار اور ابوجہ لکا مہر کی اونٹ ( تیزر فنار کی میں مہر کی اونٹ کا کوئی اونٹ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فنل این ایس اونٹ پر غزوات میں شریک ہوتے رہے، حدیبیہ کے سال آپ نے اے مدی مشرکوں نے اس اونٹ کے عوض سواونٹ وینے کی پیش کش کی حضور صلی میں روانہ کیا، ایک روایت میں ہے مشرکوں نے اس اونٹ کے عوض سواونٹ وینے کی پیش کش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر میں نے اسے مدی کے لئے مختص نہ کیا ہوتا تو دے دیتا''

اس کے بعد خس کی آبت نازل ہوئی، مالی نفیمت ہے خمس نکالنا فرض قرار دیا گیا تاکہ اسے آبت میں بیان کر دہ مصارف میں خرچ کیا جائے، خمس اللہ کے لئے اور رسٹول کے لئے، رشتہ واروں، بیپیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے، رشتہ واروں، بیپیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے، اس میں اختلاف ہے کہ خمس کی فرضیت والی آبیت بدر میں نازل ہوئی یاس کے بعد ؟اکثر علاء نے بدر میں اس کے بزول کے قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ سورۃ الانفال مکمل طور پر غزوہ بدر کے متعلق ہے، میں تک کما گیاہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش کے سرید مخلہ کے مال غنیمت کی تقسیم بھی مؤخر کروی گئی، خمس نکا لئے کے بعد اسے بھی غزوہ بدر کے مالی غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔

صحیح البخاری میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنصاے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر وی بدر کی غنیمت سے مجھے او نمٹنی ملی ، پھر اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطافر مودہ خس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ بدر کے مالِ غنیمت سے خمس نکالا گیا اور باقی ماندہ چارجے تثر کاء بدر میں برابری کے اصول پر تقسیم کئے گئے۔



## شكست كى خبر مكه ميں

اہل مکہ کے وہم و مگان میں بھی نہ تھا کہ قریش اور ان کے حلیف عبر بناک شکست سے دوچار ہوں گے اور ان کا اتنابر الشکر صرف چند گھنٹول میں اپنے برے بر دارول، رہنماؤل اور قائدین سے ہاتھ دھو بیٹھ گا، انہیں الیی شر مناک ہز میت کی ہر گز تو قع نہ تھی، میں وجہ ہے جب انہیں اس رسواکن حادثے کی خبر ملی انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی اور اسے بے یر کی سمجھے۔

قریش پر آنے والی اس افتاد کی خبر لے کرجو شخص سب سے پہلے مکہ پہنچاوہ الحیسمان بن عبد اللہ بن ایاس انت عبد اللہ بن ایاس انت کوب اللہ بن الیاس انت کوب اللہ بن ربیعہ ، شیبہ انن کعب الحز اعلی تھا، لو گول نے پوچھا چیچھے کیا چھوڑ آئے ہو (لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا) اس نے کہا عتب بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابو الحب تحکم بن ہشام (ابو جہل) امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود ، ابو المب خدری بن ہشام ، نبید بن الحجاج اور منبہ بن الحجاج اللہ اللہ بن الحجاج اللہ بن الحجاج اللہ بن الحجاج اللہ اللہ بن الحجاج اللہ بند اللہ بن الحجاج اللہ بن الحجاج اللہ بن الحجاج اللہ بن الحجاج اللہ اللہ بن الحجاج اللہ بن اللہ بند اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنہ بن اللہ بن اللہ

صفوان بن امیہ بیرباتیں سن رہاتھااس نے کہا بخدا بیر پاگل ہو گیاہے اس کے ہوش و حواس سلامت نہیں ہیں اس سے میر بےبارے میں پوچھو، لوگول نے اس سے پوچھاصفوان بن امیہ کا کیابنا؟ کہاوہ تو یہ سامنے رجحر میں بیٹھا ہواہے، مخدامیں نے اس کے باپ اور بھائی کی لاشوں کواثی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دہ غلام حضر ت ابور افغیر ضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ان د نول حضر ت عباس حضر ت عباس بن عبد المطلب کی غلامی میں تھا، اسلام کی روشنی ہمارے گھر میں داخل ہو چکی تھی حضر ت عباس ،ام الفضل اور میں مسلمان ہو چکے تھے، حضر ت عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے متھے ان کی بہت میں تھے ان کی بہت میں لوگوں کے ذمہ واجب الادا تھیں ،وہ اپنے اسلام کو چھیاتے تھے۔

ابولہب بدر میں نہیں گیاس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیجا، شکست کی اندوہناک خبر نے اے ذکیل ور سواکر دیاس کے رنجو غم کی انتہانہ رہی۔ ابورافع کہتے ہیں میں کمزور آدمی تھا، زمز م کے حجرے میں تیر بنا تار ہتا تھا۔ ایک روز میں اس حجرے میں بیٹھا تیر بنارہا تھاام الفضل بھی وہیں بیٹھی تھیں، یہ خبر سن کر ہم بہت خوش تھے، اتنے میں ابولہب بھی پیر گھیٹما ہواری حالت میں وہاں آگیا اور حجرے کے ایک طرف بیٹھ گیااس کی



یشت میری پشت کی جانب تھی وہ پیٹھاہی تھا کہ لوگوں نے کہا یہ ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب ابھی میدان جنگ میر ان جنگ سے آیا ہے ، ابولہب نے ابوسفیان سے کہامیر سے پاس آؤتم میں وہاں کی خبر معلوم ہوگی۔ ابور افع فرماتے ہیں ابوسفیان بن حارث ابولہب نے پوچھا کھنے ! مجھے بتاؤ وہ سفیان بن حارث ابولہب نے پوچھا کھنے ! مجھے بتاؤ وہاں لوگوں پر کیا گذری ؟

ابوسفیان نے کہا بخد اجب ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا دینے وہ اپنی مرضی سے ہمیں قتل کرتے رہے اور قیدی ہناتے رہے ، اللہ کی قتم اس کے باوجو دمیں ان کو ملامت ہمیں کرتا ، ہمارامقابلہ آسان وزمین کے در میان چتکبر سے گھوڑوں پر سوار سفید پوش لوگوں سے تھا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا ؟ ابورافع کہتے ہیں میں نے بیبات سی تو حجر سے کی رسی اٹھا کر کہا خدا کی قتم وہ فرشتے تھے ، ابو لہب یہ سفتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے میر سے چہر سے پر زور دار تھیٹر مارا ، میں اس سے مجھم گھا ہو گیا اس نے میر سے بیٹھ کر مجھے ذوو کوب کرنے لگا۔ میں کمز ور سادبلا تھا آدمی تھا۔

یہ دیکھ کرام الفضل نے حجرے کی ایک چوب اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری جس ہے اس کے سر میں زخم ہو گیا، ام الفضل نے کہا اس کا مالک یہاں موجود نہیں اس لئے تونے اسے کمز ور سمجھ لیاہے، ابولہب ذلیل وخوار ہو کروہاں سے چلا گیا اور چند دنوں کے بعد مرگیا۔

قریش نے طے کر لیا کہ اپنے مقتولوں پر گریہ و ذاری نہیں کریں گے اور فدیہ کی اوائیگی میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیں گے تاکہ مسلمانوں کو قریش کے غیظو غضب کا علم ہوجائے، شروع شروع میں چند دنوں تک عور توں نے خوب نوجے کہے اپنے سرول کے بال منڈوادیئے بھر انہیں ایسانہ کرنے کا مشورہ دیا گیا تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ ہم اپنے مقتولوں کا انتقام لئے بغیر نہیں رہیں گے، یہ ان کی متفقہ سوچ تھی۔

اسودن زمعہ مسلمانوں کا فداق اڑا ایا کر تا تھاوہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتا "تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آرہے ہیں یہ لوگ قیصر و کسریٰ کے ممالک کے مالک ہوں گئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعاکو شرف قبولیت بیٹا، اسود اندھا ہوگیا، بدر میں اس کے تین بیٹے خلاف دعاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعاکو شرف قبولیت بیٹے ا



مارے گئے، وہ رورو کراپنے دل کا یو جھ ہلکا کرناچاہتا تھا، وہ اپناغلام بھیج کر معلوم کرتار ہتا کہ قریش نے رونے ک اجازت دے دی ہے؟، یہ بھی کہا گیاہے اس کاغلام اس کا ہاتھ پیڑ کر اسے کسی گھاٹی میں لے جاتا تا کہ وہ چھپ کرروسکے، اسود غلام سے راز داری برشنے کو کہتا۔

صفوان بن امیداور عمیر بن وہب کے در میان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے قتل کی منصوبہ بندی اور سازش شکست پر قرلیش کے اسی رد عمل کا اظہار تھا۔ تفصیل گذشتہ صِفحات میں گذر چکی ہے۔

### غزوهبدراوراصحاببدركي فضيلت:

الله تعالی نے یوم بدر کانام یوم الفر قان (حق وباطل میں تفریق کادن)ر کھاہے، اور اے لوگوں کے در میان تمیز و تفریق کادن قرار دیاہے۔

اللہ تعالیٰ نے دیگر مسلمانوں میں اصحاب بدر کو خصوصی کرم اور عطاسے نواز اہے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ بدر نے اسلام کی راہوں کو کشادہ کر دیااور اس کا نور بتدر تنج جزیرۃ العرب سے نکل کرپورے عالم کو اپنی شعاعوں سے منور کرنے لگا۔

بدرنے امت مسلمہ اور جماعت مؤمنہ کے لئے دعوت و جہاد کی شاہر اہیں روشن کر دیں ، اللہ کے لئے اخلاص و عبودیت کے زیر سامیہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا، بدر کے شرکاء کو اعلیٰ مراتب ، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نحات جیسے انعامات عطاموئے۔

\*\*



#### اصحابدركي فضيلت:

حضرت حاریۃ بن سراقہ رضی اللہ عنہ غزوہ برر میں شہید ہوئے وہ حوض پر پانی پی رہے تھے کہ ایک نامعلوم شخص کے بھینکے ہوئے تیر کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ والسی سے پہلے حاریۃ کی والدہ الربیج بنت نفتر (حضرت انس کی پھو بھی) کو یہ خبر ال گئ، انہوں نے ہما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ وسلم سے حاریۃ کے متعلق دریافت کروں گی پھر عماریۃ پر رووک گی، رسول اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے بیا بی بیدیٹی کوساتھ لے کرحاضر ہو کی اور ثواب کی امید وار رہوں گی، اگروہ جہنم میں ہے تو آپ کتنی محبت ہے ؟اگر وہ جہنم میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید وار رہوں گی، اگروہ جہنم میں ہے تو آپ جانتے ہیں میں کیا تو مقل و ہوش کھو چکی ہے کیا ایک جانتے ہیں میں کیا کروں گی کی جمنسی ہیں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں میر کی جان ہے حاریۃ فردوس اعلیٰ جست ہے ؟اللہ کی کئی جنسیں ہیں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں میر کی جان ہے حاریۃ فردوس اعلیٰ میں ہے "رسول اللہ علیہ وسلم نے پانی کابر تن منگولیاس میں ہاتھ دھو کے اور کلی کی پھر حاریۃ کی ماں کو عطا فرادیاس نے پیا پھر آپ نے بین ہیں ہو کے دویاس نے پیا پھر آپ نے بین پر چھڑ کے اوانہوں نے ایساہی کیا اور واپس چلی گئیں۔ پھر مکہ بینہ طیبہ میں ان سے زیادہ مطمئن اور مسر در کوئی عور ت نہ تھی۔ (صبح کے ابنیاری)

یہ اس شہید کا مقام ہے جو ابھی جنگ میں شامل نہیں ہو ابلحہ گھمسان کارن پڑنے کا منتظرہے اس کے لئے فردوس اعلیٰ کا انعام ہے ،ان مجاہدین کے اعلیٰ مراتب اور مقامات کا تصور کریں جو شہادت کی آرزو میں مر دانہ وار لڑتے لڑتے شہادت سے فائز المرام ہوئے۔

صحیح ابخاری میں حضرت معافین واعدین رافع الزرقی کی این والدر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کے والد اہل بدر میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ جبر میل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا آپ کے ہاں اہل بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بدر کو تمام انسانوں سے افضل سیجھے ہیں" یا اس سے ملتا جاتا کوئی جملہ ارشاد فرمایا۔ جبر میل نے کہا جو ملا تکہ بدر میں حاضر ہوئے وہ ملا تکہ میں افضل سیجھے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اہل بدر کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہ فرشتوں میں بھی وہی فرشتے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے۔

احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی مغفرت فرمادی ہے۔ یہ احادیث اس امر پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اگران سے خطاسر زو ہو جائے تب بھی ان کی مغفرت کی بشارت باقی رہے گی۔ صحیح ابنحاری میں حفزت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں رسمول اللہ صلی اللہ علیہ



وسلم نے جھے، ابو مر ثد اور نبیر رضی اللہ عظم کو تھم دیا ہم روضہ خاخ تک جائیں وہاں ہمیں مشرکوں کی ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن انی بنعد (رضی اللہ عنہ) کی طرف سے مشرکیین کے نام کاخط ہوگا۔ (وہ خط لے آؤ) ہم گھوڑوں پر سوار روانہ ہوئے ہم نے رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس عورت کوروضہ عضاخ میں اپنے اونٹ پر سوار پایا، ہم نے اس سے خط کا نقاضہ کیا، اس نے کہا میر ب پاس کو کی خط نہیں ہمیں خط نہ ملا، ہم نے کہار سٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا خط نکالوورنہ ہم تھے بر ہنہ کر کے تلاشی لیس گے۔ ہمارے پختہ ارادے و مکھ کر اس نے تہہ بند کے نیف سے کہا خط نکال کردے دیا۔ ہم خط لے کررسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سُول اللہ ! حاطب نے اللہ ، اس کے رسُول اور اہل ایمان

حضرت خیانت کی ہے جھے اجازت بخشیں تا کہ میں اس کی گردن اڑا دول ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب ہے اس حرکت کی وجہ یو جھی ، حاطب نے عرض کی بخد امیرا اب بھی اللہ اور اس کے رسُول پر کامل ایمان ہے لیمان ہے لیمان ہے لیمان میر ادادہ میہ تھا کہ اہل مکہ پر میر ااحسان ہوجائے جس سے اللہ تعالیٰ میر سے اہل وعیال اور مال کو ان کی وست بر دے محفوظ رکھے۔ آپ کے تمام مہاجرین صحابہ کے اہل قبیلہ وہاں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل ومال کو تحفظ فر اہم کر دیاہے۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حاطب نے بچ کہا اس کے حق میں کلمہ ع خیر ہی کہو" حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاس نے اللہ ، اس کے رسُول اور مُؤ منوں سے خیانت کی ہے جھے اس کی گردن مارنے کی اجازت ویں ، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ اہل بدر پر جلوہ افروز ہو الور فرمایا تم جو عمل جا ہو کرہ تہمارے لئے جنت واجب ہو گئی یا فرمایا میں نے تنہماری مغفر ت فرما دی ہے "حضر ت عمر رضی اللہ عنہ ہے سے رضی اللہ عنہ ہے سن کررونے گے اور کہاللہ اور اس کار سُول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وی ہو سے اللہ عنہ ہیں۔

علامہ ابن مجر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مذکورہ بالا بشارت کا تعلق احکام اخرت ہے ہو نیا میں (خدانخواستہ) بدری صحافی پرا قامت حدودو غیرہ کے احکام جاری ہوں گے۔واللہ اعلیم امام نودی رحمتہ اللہ علیہ شرح مسلم میں رقمطراز ہیں "علماء نے کہااس بشارت کا مطلب ہے اہل بدر کے لئے آخرت میں مغفرت کی نوید ہے اگر دنیا میں ان سے کوئی ایسا فعل سر زد ہو جس پر حدیا تعزیر ہے تواس کا اجراء کیا جائے گا، قاضی عیاض نے اقامت حدیر اجماع نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض بدری صحابی تھے۔ مصابہ پر حد جاری کی، خودر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسطح کو حد لگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔ (حضرت مسطح کو حد لگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔ (حضرت مسطح کو حد لگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔ (حضرت مسطح کو حد لگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔

ا یک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی پارسُول اللہ! میر ایجیازاد منافق



ہو گیاہے حالا نکہ وہ اہل بدر میں سے ہے ، کیا آپ مجھے اجازت عطافر ماتے ہیں میں اس کی گر دن اڑا دوں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ بدر میں حاضر ہواہے عنقریب اسے بخش دیا جائے گا" دوسر کی روایت میں ہے "تم نہیں جانتے اللہ تعالی اہل بدر پر جلوہ فرما ہوا اور ان سے ارشاد فرمایا جو عمل چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے"۔

امام احمد خضرت حصہ رضی اللہ عنھا ہے روایت کرتے ہیں حضرت حصہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے سا ''ان شاء اللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ بدریا حدیب میں حاضر ہونے والے کسی فرد کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا''۔

مجمع الزوائد ميں علامه بيتمي رحمته الله عليه روايت كرتے ہيں: -

حضرت رافع بن خدی جیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا "اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر کوئی بچہ اہل دین کی شریعت پر چالیس برس عمل پیرا رہے، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافر مانی سے اجتناب کر تارہے یہاں تک کہ وہ ناکارہ عمر (ار ذل العمر) تک پہنچ جائے یا ایسی عمر تک کہ علم کے بعد اس کی یاد داشت ختم ہو جائے وہ تمہاری اس رات کے اجرو تواب کو نہیں پہنچ سکتا "اسے طبر انی نے بھی روایت کیا ہے۔

غروه مدر شاني:

اس غزوہ کو ''بدر الموعد" بھی کہاجاتا ہے کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان نے احد سے والسی پر آئندہ سال بدر میں ایک دوسر سے کے مقابل آنے کاوعدہ کیا تھا، ابوسفیان نے چیلنجو بیتے ہوئے کہا آئندہ سال ہمار انتہار ابدر کے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہوماں انشاء اللہ۔

اس غزوہ کے لئے آپ کب روانہ ہوئے اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے شعبان ، شوال یاذی القعدہ ہم ہے، تین اقوال مروی ہیں رائے قول ہے ہے کہ آپ شوال کے مہینہ میں تشریف لے گئے اور ذی قعدہ کی القعدہ ہم ہے، تین اقوال مروی ہیں رائے قول ہے ہے کہ آپ شوال کے مہینہ میں تشریف لے گئے اور ذی قعدہ کی التدائی تاریخوں میں بدر بینے اور وہال آٹھ دن تک کشکر کفار کے منتظر رہے ، ان ایام میں بدر میں سالانہ بازار لگتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، یہال قیام کرتے اور آٹھ روز تک خریدو فروخت زوروں پر رہتی تھی۔
رسول اللہ علی تن عبدال میں عبداللہ بن عبداللہ بن المی ابن سلول یا ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ کومکہ یہ میں اپنائی مقرر فرمایا، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد با اختلاف روایات پندرہ سویاستر تھی۔



اس غزوه كيار عين قرآن مجيد كي آيت نازل موكى:

أَكْنِيْنَ قَالَ لَهُ مُلِكًا أَسُ إِنَّ رَجِبِ اللَّهِ عَلَو لَا عَاكَر بِإِن كَيَاكُ لَفَّار النَّاسَ قَلْ مَعَوْالْكُوفَاخْشُوفُمُ عِتماكِ ومقالِح كي لِي الكركير وع كيار فَزَادَهُ مُوايْمَانَا لَا وَقَالُوا حَسْبُنَا لَو أَن عَدُرو-تُوان كايان اورزياده وكيا-ادر كنے لكے م كوفراكانى جاورده بہتا جماكارلازى

اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ @

(سورة آل عمر ان\_آیت: ۱۷۳)

اس کا سبب یہ تھا کہ جب مسلمان نکلنے کی تیاری کرنے لگےان کے پاس نعیم بن مسعود الاجھی آیا (پی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا) بیرمکہ بینہ میں گھوم پھر کر مسلمانوں کو مشرکوں کی کثرے تعداد اور قوت استعداد کے حوالے سے خوف زدہ کرنے لگا، مسلمانوں کو یہ کہ کر مرعوب کرتاکہ میں سیباتیں یو ہی ہمیں کہدرہاتم خود سوچووہ تہمارے گھروں تک آگرتم پر حملہ آور ہوئے (غروہ علم احد)اور تمہیں سخت نقصان پہنچا گئے،اب تم خود ان سے پنجہ آزمائی کرنے کیلئے نکلناچاہتے ہو۔ بخد امیر اخیال ہے تم میں سے کوئی بھی سلامت والیس نہ آئے گا۔ اسی دوران نعیم بن مسعود الاسجعی مکه آیاس نے اہل مکه اور ابوسفیان کو بتایا مسلمان میعاد مقررہ پربدر کی طرف جانے کی پوری تیاری کر چکے ہیں، ابو سفیان اور اہل مکہ روانہ ہوئے وہ مسلمانوں کی آمدے پہلے لوٹ آنا چاہتے تھے، ابوسفیان نے نعیم کورس اونٹ پیش کرنے کاوعدہ کیااور اسے بیرذ مہ داری سونی کہ وہ اہلِ مَدینہ کو ابو سفیان اور اس کے کشکر سے خوف زوہ کرے اور ان کے ارادول کو کمز ور کرے، دوسر ی طرف ابو سفیان نے قریش ہے کہاہم نے نعیم کو بھیجاہے تاکہ وہ مسلمانوں کو مرعوب اور خوف زدہ کرے اور وہ ہمارے مقابلے میں نکلنے ہے بازر ہیں لیکن ہم جائیں گے ایک دو منازل طے کریں گے پھر واپس لوث آئیں گے۔اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )نہ نکلے اور انہیں ہمارے نکلنے اور واپس چلے جانے کی خبر مل گئی توبیان پر ہمارے غلبے کی دلیل ہو گی کہ ہم تو حسب وعدہ مقابلے کو آئے لیکن مسلمان ڈر نے مارے اپنے گھر ول میں دیجے رہے۔اور اگر وہ مقابلے کو نکل آئے تو ہم کمیں گے آج کل خشک سالی ہے ہمارے جملے کے لئے ایباسال ہوناچاہیے جس میں سبز سے اور گھاس کی فراوانی ہو، لوگول نے بیہ تجویز مال لی، بیہ لوگ ابو سفیان کی قیادت میں مرانظہر ان کے قریب "مجنہ" کے مشهور بازار تک پہنچے توابو سفیان نے کہااے گروہ قریش! سنر ہوشادابی والاسال تہمارے لئے مناسب ہو تا ہے چراگاہیں ہری بھری ہوتی ہیں، درخت سر سبز ہوتے ہیں اور دودھ کی کشرت ہوتی ہے، آج کل خشک سالی ہے ان حالات میں آ گے بو صنامناسب نہیں میں واپس جارہا ہوں تم بھی واپس چلو، لوگ واپس جلے گئے ، اہل مکہ نے اس كانام جيش السويق ستووالالشكر) ركها\_



دوسری جانب بعض مسلمان نعیم بن مسعود کی افواہوں سے متاثر ہور ہے تھے اور لشکر کے ساتھ نکلنے سے ہمچکچارہے تھے، منافق اور یہودی خوشی سے ہمچکچارہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اشتے ہوئے افتکار سے فی نکلان ممکن ہے، خصر ت ابو بحر اور حصر ت عمر رضی اللہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے یہ ساری افواہیں سی ہوئی تھیں، عرض کی:

"یارسُول الله ! الله تعالیٰ اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے اور اپنے دین کو عزت بخشے والا ہے ، ہم نے قوم کے سماتھ بدر میں جنگ کرنے کاوعدہ کیا تھا ہمیں وہال نہ پہنچنا پیند نہیں ہے وہ ہمیں بر دل سمجھیں گے ، آپ مقررہ تاریخ پر تشریف لے چلیں ، اللہ کی قتم اسی میں خیر ہے "۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم اس تجویزے بہت مسر در ہوئے اور ارشاد فرمایا ''اس ذات کی قتم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے میں ان کے مقابلے کے لئے ضرور نکلوں گاخواہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہ نکلے'' آپ کے اس ارشادے مسلمانوں کار دداور خوف جاتار ہا۔

اس غزده میں مسلمانوں کا جھنڈا حضرت علی بن اہی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، مسلمان سامانِ تجارت بھی ساتھ لے گئے، کہتے ہیں اسلامی لشکر ستر افراد پر مشتمل تھاان کاور د "حسب نا الله و نعم المو کیل" (جمیں اللہ کافی ہے اوروہ اچھاکار سازہ) تھا۔ مجاہدین سے جب بھی قریش کے متعلق سوال کیا جاتا الدو کیل" اور بتایا جاتا کہ وہ بڑے لاؤلشکر کے ساتھ جمع ہیں مجاہدین جواب میں کہتے "حسب نا الله و نعم المو کیل"

ذی قعدہ کا چاند پڑھتے ہی بازار لگاجو آٹھ روز تک حسب معمول جاری رہا، مسلمان دہاں پہنچ چکے تھے حسب وعدہ اہل مکہ کے منتظر رہے ، بازار مسلمانوں کے سامنے کھلے پڑے تھے مسلمانوں نے خوب تجارت کی ، چرڑے ، منتظ اور دیگر اشیاء خریدیں اور ایک در ہم کے دو در ہم بنائے پھر بخیر وعافیت بھر پور منافع کما کر مدینہ طیبہ والیس آگئے۔

حضرت عبدالله بن رواحه ما كعب بن مالك رضى الله عنه في اس موقع بريه اشعار كهے\_

ا۔ ہم نے ابوسفیان کے ساتھ بدر میں آنے کاوعدہ کیا تھا

ہم نے اسے اپنے وعدے کا سچااور وعدہ ایفا کرنے والان پایا۔

۲۔ اگر بخد الواس دن ہمارے سامنے آتااور جنگ کرتا

تومذ موم ہو کراوراپنے چیازادوں کو کھو کرواپس جاتا۔

سا۔ ہم نے اس کے لئے عتبہ ، اس کے بیٹے ارابو جہل کی مثالیں چھوڑی ہیں، جنہیں ہم نے وہیں بھادیا تھا۔



سم تم نے رسول اللہ کی نافر مانی کی تف ہے تہمارے دین پر اور گر اہی وسر کشی پر مشتمل تمہارے طریقے پر۔

۵۔ اور میں تو یمی کہوں گاخواہ تم مجھے کتناہی براکہو

مير \_ ابل وعيال اور مير امال سب رسول الله ير قربان مول-

۲۔ ہمنے آپ کی اطاعت کی ہے اور کسی کو آپ کا ہم مرتبہ نہیں پایا آپ تو ہمارے لئے اند ھیری رات میں رہنمائی کرنے والے روشن ستارے ہیں۔

علامه حلبی نے اور "زاد المعاد" میں ابن قیم نے اس لشکر کی تعداد پیدرہ سوبتا کی ہے۔ ( یہی قول قرین

قیاس ہے۔ مترجم)

بازار کے اختتام پر معبد بن الی معبد تیزی ہے مکہ گیااور قریش کو بتایا مسلمان بازار کے پورے لیام میں وہیں موجو درہے، یہ سن کر صفوان بن امیہ نے ابوسفیان ہے کہا تخدامیں نے تجھے اس دن والیسی ہے منع کیا تھااب مسلمان ہم پر غالب آگئے اور انہوں نے سمجھ لیا ہوگا ہم ہز دلی اور کمزوری کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے۔



القليب، جمال قرايش كے مقتولوں كو ڈالا گيا



## معركةبدرك نتائج

### قریش اور دیگر قبائل کے نقطہ ع نظر سے:

قریش اور ان کے حلیفوں کے نقطہ نظر ہے معرکہ بدر کا انجام در دناک بھی تھا اور افسوس ناک بھی، نرم سے نرم الفاظ میں اس معرکہ نے ان کی کمر توڑدی تھی، قریش کو ایسی شکست سے دوچار پڑا کہ عرصہ دراز سے جزیرۃ العرب میں کسی نے ایسی ہزیمت نہیں اٹھائی تھی، قریش کے رہنماؤں، عمائدین اور سر داروں کی خاصی بڑی تعداد میدان جنگ میں کام آئی یا مسلمانوں کی قید میں چلی گئی، قریش کے لئے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا نہوں نے تو بھی ایساسو چا بھی نہ تھا۔

اس جانکاہ صدمہ کے نتائج کیا نکلے؟

عقل اور منطق کا تقاضہ ہے کہ قریش کے لئے بد لتے ہوئے حالات کااز سر نوجائزہ لیناضروری ہوگیا،
ان کے لئے اس حادثہ فاجعہ کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے طرز عمل پر نظر ثانی ضروری ہوگئ،
بد لتے ہوئے حالات میں مسلمانوں سے تعلقات کی نوعیت اور دیگر قبائل سے تعلقات کی استواری کا جائزہ لازی
ہوگیا، ایک نئی طاقت اور جماعت کی تشکیل اور نئے سر بے سے صف بندی کے بغیر ان کے لئے چارہ کار نہ رہا،
خصوصاً اس صورت میں کہ امت مسلمہ نے مثبت پیش رفت شروع کر دی تھی اوروہ ان کی شام کی شاہر اہ تجارت
پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔

کیکن ان کاسب نے مختلف اور جداگانہ طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے جاہلی قبا کلی رسم ورواج کے برعکس یہ حکم دے دیا کہ عور تیں اپنے مقتولوں پر گریہ وزاری نہیں کریں گی، کیونکہ روناد ھوناغم کو ہلکا کر دیتا ہے اور غیظو غصب میں کمی کر دیتا ہے، قریش چاہتے تھے ان کے سینوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے اصحاب سے انتقام اور بدلہ لینے کی آگ کے شعلے بھو کئے رہیں اور وہ اپنے مقتولوں کے انتقام تک چین سے نہ پیٹھیں۔

انقام اوربدلہ لئے بغیر چین سے نہ بیٹھنے والوں کی قیادت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت متبہ کررہے تھے، میاں بیوی اس آگ کے شعلوں کے برابر بھور کارہے تھے، ہندا پنے باپ اور بھائی کے قاتل حضرت حمزہ کے خون کی بیاسی تھی وہ حضرت حمزہ سے اس کے باپ اور بھائی کابدلہ لے کے خون کی بیاسی تھی وہ کو حضرت حمزہ سے اس کے باپ اور بھائی کابدلہ لے



سکے، غزوہ احدییں حبشی غلام وحشی کی شکل میں اسے اپنا گوہر مقصود مل گیا۔

ایک عرصہ خاموش رہنے کے بعد قریش مکہ یہ جاکرا پنے عزیز قید یوں کا فدریہ دے کر رہائی دلانے پر مجبور ہو گئے ، حالات نے انہیں سر عگوں کر دیا ، مالد ارول نے چار چار ہز ار در ہم فدریہ دے کر اپنے اپنے قیدی چھڑوائے ، غریب قیدیوں کورسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدریہ لئے احساناً رہافر مادیا ، کھے پڑھے قیدیوں کا فدریہ مسلمانوں کے دس دس پچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا قرار پایا۔

بدر میں قریش کے زعماء اور قائدین کے قتل کے بعد قریش کی قیادت و سیادت ابوسفیان کو منتقل ہوئی لیکن وہ الل مکہ اور قریش کے لئے کوئی بڑا کارنامہ بیا اہم کام سر انجام نہ دے سکا شاید اس کی وجہ اس کے کمز ور اعصاب، زیادہ سوچ بچار اور بخل وغیرہ ہول، ممکن ہے اس کا سبب سے ہو کہ قریش کے بعض قبائل اس کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

عرب کے بدوی قبائل کا شیوہ ہمیشہ سے یکی رہا ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور طاقت ورکا ساتھ دیتے ہیں، پہلے ان کا میلان قریش کی جانب تھا، قریش مالدار بھی تھے اور سر دار بھی ، غزوہ عبدر تک قریش سالمام کے محاس اور فضائل سے بے بہر ہ کئے رکھا، انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مدینہ منورہ میں امن وامان کا نیا گہوارہ تشکیل پارہا ہے۔ غزوہ عبدر میں قریش کے ہزیت نے ان کی میں امت مسلمہ کی شکل میں امن وامان کا نیا گہوارہ تشکیل پارہا ہے۔ غزوہ عبدر میں قریش کے ہزیت نے ان کی بہادری کا لول کھول دیا، اب مختلف قبائل کے سر دار قریش سے آئیسیں چرانے گے اور مدینہ منورہ کے بارے میں اپنے آدمیوں کے ذریعے معلومات حاصل کرنے گے ، ان پر اس جدید نظام کی برکات عیاں ہونے لگیس جس کی اجلی اجلی ، روشن و تابال صبح طلوع ہور ہی تھی ، وہ اسلام کے بارے میں غورہ خوض کرنے گے اور ان کی بصارت اور بھیر ت سے قریش کے خود ساختہ یردے آہتہ سر کئے گے۔

شام کی تجارتی شاہر اوربند کر دی گئی ات پر قریش کی الداری اور ثروت کا انحصار تھا، فتح بدر کا ایک اثریہ بھی ہواکہ موسم تج میں اہل عرب اوربدو یول کی آمد کم ہو گئی، حج کا ذمانہ قریش کے لئے تجارت کا موسم تھاوہ مال کالین دین کرتے اور منافع کمایا کرتے تھے، اب آئندہ سالوں میں قریش کی ثروت و مالداری بتدر تے کروبروال ہوتی گئی، اکثر اہل عرب ان معبودوں سے برگشتہ ہونے لگے جن کو قریش نے کعبہ کے اردگر دسجار کھا تھا۔

قریش نے دومر تبہ اس حصار سے نکلنے کی کوشش کی، غزوہ ٔ احد اور غزوہ ٔ خندق کا نہی پس منظر تھا مگر دونوں مرتبہ انہیں منہ کی کھانی پڑی اور حصار توڑنے کا خواب شر مندہ ٴ تعبیر نہ ہو سکا۔



## معرکہ بدر کے نتائج، مسلمانوں کے نقط نظرسے

- ا۔ غزوہ بدر پہلابا قاعدہ اور مکمل معرکہ تھاجس میں مسلمان شرک اور ظلم وعدوان کے مقابلے میں آئے اور اسلامی لشکر پہلا منظم لشکر تھاجوبدر میں اہل عرب نے دیکھا، اس سے پہلے اہل عرب کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔
- ۲۔ اس معرکہ میں مسلمانوں نے مشرکوں پر کاری ضرب لگائی، مخضر وقت میں ان کے رہنماؤل، مر غنول اور سر داروں کی برخی تعداد موت کے گھاٹ اتر گئی پہلے عتبہ، شیبہ، ولید، پھر ابو جہل، ابو لمبحتری عاصی بن بشام اس کابیٹا اسود، امیہ بن خلف اس کابیٹا علی، اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث وغیرہ قتل کردیئے گئے۔ مسلمان نئی قوت اور نئی قوم بن کرابھر سے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نئے عقیدہ اور نئی منازل کے حصول میں سرگرم عمل شے ان کی راہ عمل اور طریق کار جزیرة العرب کے باسیوں کے لئے بالکل جداگانہ نوعیت کا تھا۔
- ان حقائق نے اوس و خزرج قبائل انصار کی آئن صیل کھول دیں، اور ان پریے عقدہ کھلا کہ اسلام ایک ذیدہ حقیقت ہے اور است مسلمہ بناوٹ اور تصنع سے پاک ابھر تی ہوئی قوت ثابۃ ہے ، ان کے قلوب واذبان سے شک اور تر دد کا غبار چھٹ گیاوہ پوری ثابت قدمی سے اسلام پر جم گئے ، انہوں نے جہاد میں مالی اور جانی قربانیوں کی طرح ڈال دی ، ان کی مستعدی اور و سعت نظر نے اس نظام کو و سعت ، اور قوت و شوکت فراہم کی۔
- سر الل مدینہ نے مساجد کی تغییرہ تو سیع کاکام شروع کردیا، جیسے جیسے ضرورت پر بھتی گئی نئی مساجد کی بیادیں رکھی جانے لگیں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر قبائل کی مساجد میں تو سیع کا م بھی ہونے لگا۔ مسجد نبوی شریف جامع مسجد کی حیثیت اختیار کر گئی یہ مومنوں کاروحانی مرکزہ محور کو حور مقایماں نماز جعد ادا کی جاتی ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم، مرشد، ہادی، قائد اور مرکز توجہ کی حیثیت سے اجتماع سے خطاب فرماتے اور انہیں دنیاہ آخرت کی خیر پر جنی امور تلقین فرماتے۔
- ۵۔ معرکہ بدر نے پہلی مرتبہ مهاجرین وانصار اور دیگر قبائل میں تعلقات اور روابط کو مضبوط و مشحکم کردیا، انجام کاروہ ایک قوم بن کر ابھر ہے۔
- ٧- فنجيدر كي بعد مدينه طيبه مين مثالي امن وامان قائم هو كيا\_رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينه طيب



کی آبادی میں توسیع کا اہتمام فرمایا، شہر کی عمر انی صدود بوص کئیں، اس کامیابی کے بعد بہت ہے قبائل کی آئھوں پر پڑے بردے ہٹ گئے اور انہیں نئی حقیقت کا در اک ہوا، جہینہ، کئی اور ضبہ کے قبائل میں ہے بے شارلوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نوز ائیدہ اسلامی مملکت کی حدودو سیع ہو گئیں مدینه منوره کی اقتصادی حالت میں استقرار آگیا، مسلمان فارغ البالی اور سکون سے آشنا ہوئے انہوں نے شریعت اسلامی کے سامیہ عاطفت میں جدوجہد شروع کی، شریعت اسلامی پر عمل پیرائی نے ان کی انفرادی اور اجتماعی سوچ کار خبدل دیا، بہت کم عرصہ میں ان کے انفرادی واجتماعی مناقشات اور جھڑے حرف غلط کی طرح مٹ گئے ، طبع ، لا کچ ، انا نمیت اور مال وجاہ کی محبت کودیس نکالا مل گیا۔ مسلمانوں میں اجتماعی روح، ایثار، عطاء سخاوت، باہمی تعاون اور قیاضی نے رنگ جمالیا، اغتیاء اور فقراء ا یک دو سرے کے معاون و مد د گار بن کر شاہر اہ سلامتی کے راہی ہو گئے ، ہر فرد جہاد میں بڑھ جڑھ کر حصة ليتااور ا یک دوسرے کی مالی ذمہ دار بول کی ادائیگی کے لئے ہمہ وفت تیار رہتا۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم ان کی اس روش کو مزید جلا بخشے رہتے، ارشاد فرمایا "ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک ممارت کی طرح ہے جس كاليك حصة دوس عصة كو مضبوط كرتام " " " " جس في سير موكر رات گذارى اوراس كايروس بحوكار با اس پر جنت حرام ہے "..... "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں "..... 'باہم محبت و شفقت میں ملمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے جب جسم کا کوئی حصۃ تکلیف میں مبتلا ہو تاہے تو جسم کے تمام اعضاء بخار اور بیداری کاسامنا کرتے ہیں "..... "ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم کرے نہاہے دشمن کے حوالے کرے".....او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدرچو نکہ وشمنانِ خدا کے لئے مملک ضرب اور لشکر الَّهی کے لئے فتح مبین تھی،اس کے ذریعے الله تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو فتح و نصرت سے نوازا، منزل تک رسائی کے لئے مهتم بالثان سفر شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلّم کو غلبہ عطا ہوا،اللّٰہ کاوعدہ پورا ہوا،مدّ بینہ طبیبہ میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، امن وامان قائم ہو گیاہ واعداء دین جومسلمانوں کے لئے مصائب و مشکلات کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ لشکر اسلام کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ مشر کین مکہ ذلت در سوائی ہے دوجیار ہوئے۔ الله تعالیٰ نے بدر کو نصر ت کا نقطہ آغاز ، فنچ کی کلید ، فوزو فلاح اور خیر وبر کت کی منزل تک رسائی کے سفر كابهلا قدم بناويار



#### غزوهبر: اسباق واحكام شرعيه:

غزوہ بدر کے پس منظر، پیش منظر، واقعات اور ان کے نتائج میں قابل فخر اور محظیم ورس موجود ہیں،
کشر التعداد احکام اس سے متنظ اور متفاد ہوئے، اس غزوہ کے متعلق پوری سورۃ الانفال بازل ہوئی، جس سے
المت مسلمہ تا قیامت سبق حاصل کرتی رہے گی اور عظیم حوادث وواقعات میں اس کی روشنی میں اپنی منزل پاتی
رہے گی۔بدر، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور اس کے حواد یوں کے در میان پہلابا قاعدہ معرکہ تھا۔ تاریخ اسلام
میں نتائج و نصائح کے اعتبار سے یہ غزوہ ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی تابناک کر نیس ہر کہے است مسلمہ کے
دل ودماغ کو جگمگاتی رہیں گی۔ چند اہم نتائج اور اسباق درج ذیل ہیں۔

ا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قریش کے خلاف نکلنا گویاان کے خلاف اعلان جنگ تھا، قریش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مادی اور روحانی جنگ کا ہر حربہ اور وسیلہ استعمال کر چکے تھے، انہیں اذبیتیں دیس، اپنے شہرے نکالا، ان کے اموال پر قبضہ جمالیا، ان پروطن کی زمین شک کردی، انہیں خوف وہر اس میں

مبتلاكيا،ان سے انتائي سنگدلي سے پیش آتے رہے وغیر ٥-

بدر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ و علم اور مسلمانوں کی پیش قدمی کفار مکہ کے خلاف اقتصادی جنگ کا اعلان تھا۔ قریش کے امن کو خوف آشنا کر نالوران کی تجارتی سرگر میوں کو محدود کرنا تھا تا کہ ان کے مظالم کا مداوا ہو ، اور مظلوم مسلمانوں کے اموال کی ضبطی اور جلاوطنی کی صورت میں ان کی زیاد تیوں کا جو اب دیا جائے ، اللہ تعالیٰ نے اسے بندوں کو یہ حق بخشاہے کہ وہ ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہیں ، ارشاد ہے :

ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک اور بے شک جوابے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے

ماعلیهم من سبیل کے توان لوگوں پر (گرفت کی) کوئی راہ نہیں۔

اب کفار کی جانول کی حرمت کو ختم کردیا گیا، ان کے اموال پر قبضہ جائز قرار پایا، کیونکہ اسی کے بل بوتے پر اور اسی اسلحہ کے زور پر وہ اسلام ہے بر سر پیکار تھے۔ لوگول کو راہِ خداہے روکتے تھے، بر وربازولوگول اور حق کے در میان حائل ہور ہے تھے، قدیم وجدید ہر دور کے حرفی قوانین میں حالت جنگ میں دشمن ہے ایسے سلوک کی اجازت وی گئی ہے، بلحہ آج کے دور میں ایسے قوانین اور قواعد روجہ عمل لائے جاتے ہیں کہ ان قوانین کے مقابلے میں سلامی قوانین حرب پوری تاریخ انسانیت کے نمایت اعلی وار فع قوانین قرار پاتے ہیں۔ جنگی و شمنول اور جنگی مجر مول کے متعلق اسلام کے قوانین نمایت رحمد لانہ اور عاد لانہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت بھر بت سے متصف ہیں، وی اللی کے ذریعہ آپ غیب سے مطلع



ہوتے ہیں آپ نے مسلمانوں کو قریش کے قافلہ پر قابوپانے کے لئے چلنے کی دعوت دی، آپ کاارادہ جنگ کانہ تھا ہیں وجہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لئے شرکت کو لازمی قرار نہ دیا ہے انہیں اختیار دیا جو جانا چاہتا ہے چلے اور جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے، اگر مسلمانوں کو یہ علم ہو تا کہ وہاں جنگ ہوگی کوئی مسلمان پیچھے نہ رہتا، ان کا خیال تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ صرف تنس یا چالیس محافظ ہیں ان سے نیٹنے کے لئے یہ مجاہدین بھی ہمت زیادہ ہیں۔

سا۔ نتین سوچودہ اصحاب کا اعلان سنتے ہی فوراً آپ کے ساتھ روانہ ہونار سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بے پایال محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ میدان بدر میں عریش تیار کرتے وقت انصار کے سر دار حفر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے عرض کی بار سُول اللہ مد بنہ طیبہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے محبت کرنے میں ہم ہے کم شمیں ہیں ،اگر انہیں علم ہو تا کہ آپ کا جنگ سے واسطہ پڑے گا توان میں ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔
میں ہم ہے کم شمیں ہیں ،اگر انہیں علم ہو تا کہ آپ کا جنگ سے واسطہ پڑے گا توان میں ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔
معنفاد چند اسباق اور نتائج قار میں کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں ، مجاہدین قریش کے قافلے کے ارادہ سے روانہ ہوئے ،اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ مسلمان دو میں ہے ایک گروہ پر خلاب مالی کریں گے ، قافلہ یا لشکر قریش ۔ قافلہ او سفیان کی قیادت میں بی نکلا اب لامحالہ لشکر قریش ہے نبی اور جنگ ہی باقی رہی۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے گے لئے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے گے۔

سم۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذر صنی اللہ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابنی طالب رصی اللہ عنہ کو عطافر مایا، لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رصنی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا، بیعت عقبہ کے بعد سب سے پہلے حضرت مصعب نے مدّینہ طبیبہ ہجرت کی تاکہ آپ انصار کو اسلام کی تعلیم دیں اور ان کو قر آن پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق وباطل کے مابین اس پہلے معرکہ کا عکم انہیں عطافر مایا تاکہ اسلام میں سبقت لے جانے والے اہل فضل کا مرتبہ معلوم ہو اور دین اسلام کے لئے قربانیاں دینے والوں کی عظمت کا ظہار ہو۔

2۔ ایک اونٹ پر تین یا چار مجاہدین کا باری باری سوار ہونا مسلمانوں کے پاس سوار یوں کی قلت کی دلیل ہے، اس سے ایک اونٹ پر بیاری باری تین یا اس سے زائد افراد کے سوار ہونے کا جواز بھی معلوم ہوا۔ اور یہ کہ مشکل اور اہم معاملات میں مسلمان باہم تعاون کی بہترین مثالیں پیش کرتے تھے۔ نیکی، تقویٰ اور اللہ کی خوشنودی ان کے پیش نظر رہتی تھی، ان کی ہمتیں جوان تھیں وہ مشکلات و مصائب کا ہمت مردانہ سے مقابلہ



كته عان نيس يراته تقد

اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی سواری میں شریک تھے۔ انہوں نے خود پیدل چلنے اور آپ کو سوار اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی سواری میں شریک تھے۔ انہوں نے خود پیدل چلنے اور آپ کو سوار رہنے کی پر خلوص پیش کش کی گر آپ نے ان کی مخلصانہ پیش کش کو یہ فرما کر مستر دکر دیا کہ منتم دونوں مجھ سے ذیادہ قوی نہیں ہواور نہ میں حصول اجر میں تم سے زیادہ مستعنی ہوں "اس سے جہاں اجرو ثواب کے حصول کے لئے آپ کی زیر دست خواہش معلوم ہوتی ہے وہاں آپ کی تواضع ، رجوع الی اللہ ، آخر ت کی دنیا پر ترجیح، قول و عمل سے مسلمانوں کی تعلیم اور آپ کے بے مثال اسوہ حسنہ کا علم ہوتا ہے جس کی مثال ملنی نا ممکن ہے ۔ مشال اسوہ حسنہ کا علم ہوتا ہے جس کی مثال ملنی نا ممکن ہے مسلم من کی سب سے بہترین صفت اجرو ثواب کے حصول پر حرص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مؤمن خیر سے ہر گزسیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہاء جنت ہوگی"

ے۔ ہم ممکن طریقہ سے دستمن کو نقل وحر کت سے بے خبر رکھنا، آپ نے او نٹول کی گھنٹیال انزوادیں تاکہ لشکر اسلام کی نقل وحر کت خفیہ رہے اور دستمن لشکر اسلام کے ارادول سے لاعلم رہے، جھوٹ سے بچنے کے لئے توریہ کاجواز، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے پر موجو دیوڑھے کے جواب میں فرمایا تھا "ہم پانی

-" " =

۸۔ وحمٰن کی تیاری، استعداد اور نقل و حرکت کے بارے میں آگاہی کی ضرورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایش کے پراؤ، ان کے اشکر کی تعداد اور ان کے قائدین اور سر داروں کے متعلق معلومات حاصل کیں، آپ نے اس سلسلہ میں متعدد صحابہ کوروانہ فرمایا تاکہ وہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ آپ نے حالات اورواقعات کا بردی گری فروں سے مطالعہ فرمایا اور ہر ممکن طریقہ سے خبریں حاصل کیں، غیر جانبدار اور ناواقف لوگوں سے بھی رجوع کیا گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بحر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس عظیم مہم پرروانہ ہوئے، تاکہ تاقیامت ہر مسلم قائد کے لئے یہ سبق باقی رہے کہ قائد لشکر کو خود بھی اپنی آئی سے کہ مشن پرما موراشخاص پراعتاد کر کے فائل نہ ہو جائے۔ کیونکہ قائد کی نظریں پورے منظر پر مرکوز ہوتی ہیں اور اس کے فکر و خیال کی رسائی فائل نہ ہو جائے۔ کیونکہ قائد کی نظریں پورے منظر پر مرکوز ہوتی ہیں اور اس کے فکر و خیال کی رسائی موروں سے کہیں نیادہ ہوتی ہے، اس سے یہ فی معلوم ہوا کہ اندر کا ہر سیابی دسمن کی ہر حرکت کا نگر ان ہواوروہ دشمن کے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے خبریں فراہم کرے تاکہ دسمن کی کوئی چال، ارادہ اور حرکت کا نگر ان ہواوروہ دشمن کے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے خبریں فراہم کرے تاکہ دسمن کی کوئی چال، ارادہ اور حرکت کا نگر ان ہواوروہ دشمن کے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے خبریں فراہم کرے تاکہ دسمن کی کوئی چال، ارادہ اور حرکت کا نگر ان ہواوروہ دسم نے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے خبریں فراہم کرے تاکہ دسمن کی کوئی چال، ارادہ اور حرکت کا نگر ان ہواوروہ دسم نے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے خبریں فراہم کرے تاکہ دسمن کی کوئی چال اور در کرت مونی ہر مرکت میں ہر مرکت میں ہر حرکت کا نگر رہے کوئی ہے۔



جاسوی اور دستمن کی تگرانی پر افراد کا تعین جائز ہے۔ اسی طرح توریبہ (۱) سے کام لیٹا تاکہ جھوٹ سے بچاجا سکے۔خصوصاً حالت جنگ میں جائز ہے۔

نیک فال لیٹا،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لی آپ نے وادی فران عبور فرمانے کے بعد بڑاؤ فرمایا، آپ وادی الصفر اء میں نہیں اترے، آپ نے صفر اء کے میاڑوں اور وہاں کے قبائل کے نام دریافت فرمائے، آپ کو بتایا گیاان میں ایک قبیلہ کانام "بنوالنار" اور دوسرے کا "بنو حراق" ہے۔ آپ نے ان نامول کو نابسند فرمایا اور اسے نیک فال نہ سمجھا، کہ نار (آگ) اور حرق (جلنا) کفار کے لئے ہو گامؤ من تو نصر ت سے شاو

اجائك يبين آنے والے مشكل حالات ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى استفامت، حوصله مندى اور حالات پر ممل کنٹرول۔ آپ نے مجامدین کو قافلہ پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے چلنے کو فرمایا تھا، اچانک صورت حال بدل می اور قریش کے عظیم کشکرے مربھیر ضروری ہوگئ، آپ نے مجلس مشاورت منعقد فرمائی، لوگول کو تیری ہے بدلتی ہوئی صورت حال اور خطرہ ہے آگاہ فرمایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا، تین اکابر صحابہ نے بہترین خیالات کا ظمار کیا۔.... آپ انصار کی رائے معلوم کرناچاہتے تھے کیونکد انہوں نے اپنے شہر میں آپ کا این جانوں ، اہل و عیال اور عور تول کے وفاع کی طرح دفاع کرنے پر بیعت کی تھی۔ بیعت میں شہر سے باہر د فاع کی شرط نہیں تھی۔ .... سیدالانصار حضرت سعد بن معاذر ضی اللّٰہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلّم انصار کی رائے جاننے کے خواہشمند ہیں۔

معدرضی الله عنه کھڑے ہوئے اور انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے بہترین خیالات اور عمدہ جذبات کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی تقریر، انصار کے شوق شہادت، جنگ میں جانی اور مالی ہر قتم کی قربانی دینے کے جذبے کے اظہار سے بہت خوش ہوئے ، اسی دور ان وحی المیٰ سے نصرت کی بشارت آگئی۔ رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياروانه ہو جاؤتنهيں بشارت ہو الله تعالیٰ نے مجھ سے دوميں سے ایک گروہ پر غلبہ کاوعدہ فرمایا ہے۔ "بخد امیں گویا بھی قوم کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں"..... بہتمام امور مسلمانوں کے حق میں بہترین نتائج لائے ان کا نصرت اللی پر اعتماد بوھ گیا، اللہ کے وعدہ پر ایمان اور منتحکم ہو گیا، راہِ خدامیں جہاد کیلئے اُن کے عزائم میں پختگی آئی چنانچہ دوران جنگ اُنہوں نے بہادری اور شجاعت کے ایسے ولولہ انگیز مظاہرے کئے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آئیمیں ٹھٹڈی ہوئیں اور بیہ (۱) تورید کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ایک ایبا ذو معنی لفظ بولا جائے جس کے دو معنی ہول ایک قریب اور عام فیم اور دوسر ادور کالور نسبتالپوشیده معنی، متعلم وه لفظیول کر مخاطب کوعام معنی کا تاثر دے اور خو د دوسر امفہوم مراد لے۔



دن "حق وباطل میں امتیاز کادن، دو لشکروں کی ٹر بھیرہ کادن، اور قیامت تک باقی رہنے والی فتح عظیم کادن "ہو گیا۔

"ا۔ جنگی استعداد بروھانے اور دل و جان سے سب کی شرکت کو تقینی بنانے کے لئے معرکہ سے قبل مشاورت جادو کا سااٹر رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن المنذر کے مشورہ پر جگہ شدیل کردی، بدر کے کنووں کو مسلمانوں کی پشت کی جانب کر لیا گیا، تمام کنو تمیں پاٹ و یئے گے، مسلمانوں نے پانی کے حصول کے لئے حوض بھر لیا، مشرک پانی سے محروم ہوگئے، پھر حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے مشورے پر عریش تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ باہمی مشورے سے اگر کوئی بے نیاز ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ مشورے پر عریش تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ باہمی مشورے سے اگر کوئی بے نیاز ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ علیہ و سلم بے نیاز ہوتے، آپ و حی کے تا سمیران نے تو اور نبوت سے متصف تھے، کین حکمت اللی کا تقاضہ مقاکہ آپ کا متحق فر مودہ مقام معرکہ کے لاگی نہ ہوتا، کہ قیامت تک مسلمانوں کی ذیدگی میں مشاورت کی فضیلت اور مرشبہ نمایاں رہے۔ اور یہ بات ثابت ہو کہ ارباب حل و عقد میں ہے کی کے لئے روا نہیں کہ فضیلت اور مرشبہ نمایاں رہے۔ اور یہ بات ثابت ہو کہ ارباب حل و عقد میں ہے کی کے لئے روا نہیں کہ صاحب مشورہ لوگوں کے مشورے کیکسر مستر دکر دے اور اپنی رائے کو حتی قرار دے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسئول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کو مشورے کا حکم فرمایا ہے۔

ارشادے "وشا ورهم فی الامر" أور (ضروری) کامول میں ان سے مثورہ لیں) اللہ تعالیٰ فے مسلمانوں کی ایک صفت ہے بھی بیان فرمائی ہے کہ "وامر هم شوری بینهم" (اور ان کاکام باہمی مثورہ سے ہو تاہے)

اس میں بیراشارہ فرمایا کہ مشاورت حکمت کی اساس اور فوزو فلاح کی نقیب ہے۔

۱۲ فتحونفرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی نفرت سے نواز تاہے، کیکن نفرت المی ایسے اہل تقوی کا مقدر بنتی ہے جو خالصتاً اللہ کے لئے جماد کرتے ہیں اور کماحقۂ اللہ پر تو کل کرتے ہیں۔

الذين يشرون الحيوة الدنيا بالاخرة وه لوگ جو آخرت كے عوض دنيا كى زندگى فروخت (النباء: ۵۷)

وہ نیکی اور تقوی ہی میں نصر ت الہٰی کے مثلاثی ہوتے ہیں۔

اِدْتَسْتَغِيْتُوْنَ رَبِّكُوْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ مَا الْمَالِيَ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ مَا الْمَالِيَ وَرَدَكَ الله وَرَايِ الله وَرَا الله وَرَايِ الله وَرَا الله وَرَا الله وَرَا الله وَرَا الله وَرَا الله وَ الله وَكُونِ الله وَرَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانِ الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ مَا الله وَيَانَ الله وَيَانَ مَا الله وَيَعْمَلُونَ وَلِمُ الله وَيَعْمَلُونَ وَلِمُ الله وَيَعْمَلُونَ وَلَوْ الله وَيَعْمَلُونَ الله وَيَعْمُ وَلَيْكُونُ وَلَّهُ اللهُ وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَانَ مَا الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ اللهُ وَيْ اللهُ وَالْمُونَالِ وَيَعْمُونَا اللهُ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ وَيْ اللهُ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللهُ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

ي تك فراغالب عكمت والاسي

الله عَزِيْزُ حَكِيْدُ فَ

(سورة الانفال\_آيت: ٩-١٠)

وَلَقَنْ نَصَرُكُو اللَّهُ وَبَهِ ثُنْ رِدًّا أَنْتُو اور ضرال خِنْك برُسِ بِي مَهَارى مِدْ كَ مُنَّى اور آذِلَتُهُ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلْكُمْ أَس وقت بَي مُ برومانان تقيين فوات ورو (اوران احسانون کویاً درو) تاکشکر کرو 🕞

تَشَكُرُون @

(سورة آل عمر ان\_ آيت: ١٢٣)

جب الله اوراس کے رسول کی نافر مانی ہوتو پھر فتح و نصرت قصہ عبارینہ بن جاتی ہے خواہ مقابل اشکر کی تعداد کتنی ہی کم کیول نہ ہو ، پیشکست ان کے لئے نافر مانی کی سز ا، ان کے طریق کار کی در سکی اور ان کی خطاؤل کی اصلاح کی حامل ہوتی ہے۔ تاکہ ان کے دل نصیحت حاصل کریں، دنیاوی عیوب سے اپنے دامن چھڑ ائیں، اور نفسانی وساوس کا شکار نہ ہوں۔اس نقطہ نظر ہے اہل ایمان کے لئے ہزیمت بھی باعث خسران نہیں ہوتی بلحہ و قتی ہزیمت ان کے نفس کے لئے تزکیہ وطہارت، دل ودماغ کی صفائی، عزائم میں پختگی دنیایر آخرت کو تربیج اور رجوع الى الله كاباعث بدنتي ہے، اہل ايمان اپن خطاؤل پر مطلع ہوكر اپني اصلاح پر مائل ہوتے ہيں اور دنياكى فانی نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کی وائمی نعمتوں کے حصول کے لئے مصروف عمل ہوجاتے ہیں۔ غزوہ احد میں سمی ہوا۔

> اورضا فايناوعره محاكرديا العنى اس وقت حبك تم كافود كواس كم حم ت كرد ب تع يبال وَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْمُ لَكُ رَمِمُ عِلْتَ تَصَالَحُ وَكُادِيا. الى ك بدرتم نے ہمت اردی اور کم رسنی میں جمال ارنے م اورأس ك افران كى بعض توتم مي سے دنیا كے ذا ستكار تم البين آخت كے طالب أس وقت ضل نے تم کو اُن رکے مقابلے ) سے پھر اگر بھیگا) دیا تاکہ تتبارى آزمائش كرے اورأس في تتبارا تصومعان كرديا. اور خدامومنون يرمراففنل كرنے والا ع

وَلَقَانَ صَلَ قَلُمُ اللَّهُ وَعُلَّا الْدُ عَمَّوْنَهُمُ بِإِذِنِهُ حَتَّى إِذَانَتِلْتُمُ مِن العُدِيمُ أَلْرِيكُمْ قَالِحُبُونَ مِنْكُمْ مِنْ يُعْرِيُدُ الثَّانْيَا وَ مِنْكُوْمِنْ يُونِينُ الْأَخِرَةَ ع نَحْصَرَفَكُمْ عَنْمُ لِيَبْلِيكُمْ الْمُعْلِيدِيكُمْ الْمُعْلِيبِيلِكُمْ الْمُعْلِيدِيكُمْ الْمُعْلِيدِيكُمْ وَلَقَ نُعَفَاعَنَ كُوْمُ وَاللهُ ذُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ @

(سورة آل عمر ال \_ آيت : ١٥٢)



فتح ونصرت كى طرح شكت وہزيت ميں بھى سبق ہوتا ہے،اس ميں نصائح اور عبر تيں بوشيدہ ہوتى ہیں،اس کا شمرہ اللہ کے لئے کمال عبودیت،اللہ ہی یرسچانو کل،اعلائے کلمت اللہ کے لئے جدوجہد کی شکل میں ظاہر ہو تاہے،اس کے دامن میں خیر ویر کت ہوتی ہے،ار شادِالی ہے:

وعسنی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم اور ہوسکتا ہے کہ تمکی چیز کوشاق سمجھواوروہ تمارے (البقره:۲۱۲) لخ. بهر بو

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نے سے فرمايا ہے "مومن كاحال عجيب ہاس كے لئے ہر حال ميں خير ہے اور یہ صرف اہل ایمان کی خصوصیت ہے اگر اسے خوشحالی عطا ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے یہ اس کے لئے خیر ہےاوراگراہے تنگدستی پہنچتی ہے توصیر کر تاہے سویداس کے لئے خیر ہے۔ (مسلم)

الله كى بارگاه ميں النجا، تذلل اور آه وزاري فتح و نصرت كى اساس وبدياد ہے اس سے مؤمن كا ايمان بو هتا ہے،اینےرب پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے رب کا ئنات ہے دل کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اے احساس ہوتا ہے کہ خقیقی قوت اور قدرت اللہ جل مجدہ الكريم بى كى ہے ، اللہ كى قوت وقدرت ہر لمحه ہر آن از ازل تا ابد غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں رورو کر اپنے رب سے التجائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل صدق و صفا، مجامدین فی سبیل اللہ، بارگاہ رب العزت میں رجوع کرنے والے مؤمنوں سے اپنی تائید و نفرت كاوعده فرمايا ہے۔

یمال اس حقیقت کی نقاب کشائی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے گذشتہ سطور میں بدر کے حوالے ہے جن مقامات، وافعات ، معجزات اور نتائج کاذکر کیاہے وہ صرف اہل بدرے مخصوص نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ تک ہی ان کا اظہار محدود نہیں بلعہ ایسے نتائج کا حصول مسلمانوں کی زندگی میں ہر دور میں ممکن ہے، جب بھی جماعت مسلمہ یالشکر اسلام اہل بدر جیسے اعتقاد اور عمل کا حامل ہو گا ایسے ہی نتائج صادر ہوں گے۔ ایسے نتائج کا حصول ناممکن اور محال نہیں بلحہ جب بھی صحیح اسلامی تربیت میسر ہوگی، دلوں میں صدق ایمان ویقین موجود ہو گاباربار ایسے ہی نتائج ظہوریذیر ہوں گے۔جب بھی جبینیں بار گاہِ رب العزت میں مجدہ ریز ہوں گی ،التخاویز لل ہو گا ،اس کر بم سے تائیدو مد دکی گذار شیں ہوں گی اس کے وعدے اور

نفرت يريفين كامل مو گلدر كامنظر دہر اياجائے گا۔

ولينصرن الله من ينصره إن الله اوراللہ اس کی ضرور مدد فرمانے گاجواس (کے دین) کی مدوكر بے شك الله ضرور قوت والا بهت غالب ب (الح : ١٠) لقوى عزيز



#### يَاتَيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْنَهُ مُو وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَنُصُرُكُمُ وَيُشَرِّبُ أَقُنَ المَكُمُ فَ كَرِعًا الرَّمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال

(سورة محمد آیت: ۷)

فد کورہ بالا آیات اور ان کے ہم معنی دیگر آیات کر بمہ صرف اہل بدرے خاص ہمیں بلعہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لئے ان کا تھم عام ہے ، ان آیات کے وعدے اور وعیدیں اہل بدر کے شرکاء اور کفار قریش سے مختص ہمیں ہیں بلعہ تا قیامت بندگانِ خدا کے لئے تائیدو نصرت کے وعدے اور کفار کے لئے ہزیمت، ذلت ورسوائی کی وعیدیاتی ہے۔

21۔ کافراللہ نے لا تعلق ہوتا ہے، اس کی نظریں حق کی رویت سے محروم ہوتی ہیں، وہ حرص وہوں کا پیاری ہوتا ہے، باطل پر ڈٹار ہتا ہے، حدوکینہ ،خود بیدنی و تکبر کا پیلا ہوتا ہے، وہ لاشعوری طور پراپنی جان اور اپنی قوم کی ہلاکت میں مصروف رہتا ہے، ہدایت اور حق سے آئکھیں موند لینے کی سز امیں اللہ تعالی اسے ذلت ورسوائی، ضلالت و گھر اہی سے دوچار فرمادیتا ہے۔ اس کے کان حق کی ساعت سے محروم ہوجاتے ہیں، نصیحت اسے فائدہ نمیں دیتی، نمایت قریبی تعلق رکھنے والے فرد کے پیدونصائے اس پر اثر انداز نمیں ہوتے۔ ایو جمل نے قافلے کے مخاطب نکل جانے کے باوجودوالی جانے سے انکار کردیا، وہ بدر تک جانے کے مصر رہاتا کہ وہاں اونٹ ذرج کریں وص وسر ودکی مجالس منعقد ہول، شر اب و کباب کے دور چلیس، اور اہل عرب ان کی قوت و شوکت کے مظاہر ہے سے مرعوب ہوں ..... لیکن اللہ نے اسے ذکیل ورسوا کیا وہ دیگر رؤسائے قریش کے ساتھ بری موت ماراگیا، عموماً کفار کا بھی موقف رہا ہے، قرآن کر یم نے ان کی اس غلط سوچ اور اندازوں کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی جابتی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی جابتی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی جابتی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی جابتی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی جابتی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے سے مور مورد کی جاب کی دوروں کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے دوروں کی بدیادی کی دوروں کی بدیادی کو دیس کی دوروں کی بدیادی کو دروں کی بدیا کی دوروں کی بدیادی کو دیشر کی کر کر فرمایا ہوں کی بدیادی کی دوروں کی بدیا کی دوروں کی جاب کی دوروں کی بدیا کی دوروں کی بدیا کی دوروں کی جو بدیا کی دوروں کی بدیا کی دوروں ک

اِنْ تَسْتَفَقِحَوْ اَ فَقَلُ جَاءً كُو الْفَتُحُ قَرَّهُ مَا وَهِ الْمُعْرِفُهُ النَّالِيَ مُعَ الْمَا الْمُعَلِمُ النَّالِمُ الْمُعَلِمُ الْمَا وَقَلَ الْمَاكِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خطاب ہوتاہے:

(سورة الانفال-آيت: ١٩)

معر کہ بدر سے قبل ابوجہل نے دعاما تکی "اے اللہ! ہم میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہواور غیر معروف چیز لانے والا ہو کل اسے تباہ وہرباد کر دے "بدر میں اپنا کی انجام دیکھنے کے باوجود قریش کئی سالوں تک



گراہی میں سرگردال رہے اور اپنیاطل عقائد و نظریات سے چیتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی نفر تاور فتح آگئے۔

۱۸۔ مؤمن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محتبہ ہوتا ہے، راہِ خدامیں شہادت کا پیاسا ہوتا ہے، اللہ عزوجل کی طرف سے اہل ایمان کے لئے وعدہ کر دہ انعامات پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ فتح یا شہادت کے حصول کے جذبہ سے ہر شار ہوتا ہے، ہی سبب تھا کہ حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ نے چند مجبوریں کھانے کا انتظار نہ کیا مجبوریں کھینک دیں اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ حضرت عوف من الحارث رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یار مول اللہ! اللہ اپنیند ہے کے کس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے؟ الحارث رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یار مول اللہ! اللہ اپنیند ہے کے کس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کا بندہ بغیر زرہ اور خود کے میدان کارزار میں گھس جاتا ہے، عوف اپنی ذرہ اتار چھینکتے ہیں اور تلوار فرمایا جب اس کا بندہ بغیر زرہ اور خود کے میدان کارزار میں گھس جاتا ہے، عوف اپنی ذرہ اتار چھینکتے ہیں اور تلوار فرمایا جب اس کا بندہ بغیر نے اشکر میں سر فروشانہ گھس جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔

حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے ہیں شدید زخمی ہیں ان کی پنڈلی کٹ چکی ہے مغز بہد رہاہے ، کہتے ہیں اے کاش! آج ابو طالب زندہ ہوتے انہیں معلوم ہو تاہم ان کے اس شعر کے ان سے زیادہ حفد ارہیں :

ہم ان کی حفاظت میں ان کے سامنے موت قبول کر لیں گے اور اپنے اہل و عیال اور بیوی پھول کو بھول جائیں گے۔

پھریہ اشعار کھے۔

ا۔ اگرانہوں نے میری ٹاٹگ کاٹ دی (توکیا ہوا؟) ہیں مسلمان ہوں۔
اس کے بدلے اللہ سے بہترین زندگی کا امیدوار ہوں۔
اللہ نے اپنے فضل واحسان سے مجھے اسلام کا لباس پہنایا ہے۔
جس نے میری کو تاہیوں کو ڈھانپ لیا ہے۔

19۔ معرکہ سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپندر سے مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعااور آہ وزار کی سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جماد فی سبیل اللہ میں فتح و نصرت ہمیشہ ذات باری تعالی کی جانب سے عطا ہوتی ہے، مجامدین کو فتح و نصرت کے حصول کے لئے اللہ ہی کی طرف رجوع کرناچاہیے، مادی قوت خواہ کتنی عظیم و کثیر ہواس پر بھر وسہ نہ رکھیں اور حالات خواہ کتنے ہی ناساز اور ناموافق ہول تائید ایزدی سے مایوس نہ ہول، ہر کھے یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ اللہ نے الل ایمان سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کہ فتح و نصرت اللہ کے دست قدرت میں ہے وہ اپنی جماد کے میں اور خدامیں جماد کے میں اب بھی مجامدین کی تائید اور ثابت قدمی کے لئے نزول ملائکہ جیسے امور کا صدور ممکن ہے، جب میدانوں میں اب بھی مجامدین کی تائید اور ثابت قدمی کے لئے نزول ملائکہ جیسے امور کا صدور ممکن ہے، جب



تک مجاہدا پے جذبہ جہاد میں صادق، مکمل تیاری، حتی الوسع جدو جہد ہے متصف ہوں گے، ان کا مطمح نظر اللہ کے نام کی سربلندی، اور اس کے دین اور شر بعت کا استحکام ہو گاان کیلئے ناممکن ہدف بھی آسمان ثابت ہوں گے۔
رومیوں، ایر انیوں، منگولوں، سے پر ستوں اور صلیبیوں کے ساتھ جنگوں میں مسلسل کا میلیوں کار از بھی ویکی تھا یکی وہ جذبہ تھا جس کے نتیجہ میں اہل ایمان نے مختصر عرصہ میں کامر انیوں کے ایسے نشان شبت کے بیں کہ دنیا بھر کے ارباب قیادت اور اصحاب فلے و حکمت مجسمئہ جیرت بے ہوئے ہیں۔

10-10 قائد کی طرف سے مجاہدین میں شجاعت و بہادری کے جذبات کی تحریک ضروری ہے انہیں را وِخدا میں شہادت ، اللہ کی جنت ور ضوال کے حصول پر را انگیخت کر نا نہایت انہم ہے ، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کی انہمیت کو پیش نظر رکھا ہے ، غزوہ عبد رمیں قریش کے پڑاؤ، تعداد اور سر داروں کے بارے میں معلومات فراہم ہونے پر فرمایا ہی مکہ ہے اس نے اپنے جگر کے تکلا ہے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ جب معلومات فراہم ہونے پر فرمایا ہی مکہ ہے اس نے اپنے قرمایا "اس ذات کی قتم جس کے قبضہ عدرت میں محمد کی جان ہوگا ہی جھے شخوالا نہ ہوگا اور شہید ہو جائے گا اللہ اے جنت میں داخل فرمائے گا"۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ ہوگا ہے جنت میں داخل فرمائے گا"۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ محمد بینے والا نہ ہوگا اور شہید ہو جائے گا اللہ اے جنت میں داخل فرمائے گا"۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ گھسیرہ و بتا ہے ہو شرمائوں کی خامت فقد می کے لئے حاضر ہوتے ملاحظہ فرمایا تو حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ ہوئے دار شاد فرمایا "ابو بحر تنہیں بھارت ہو ہو ہے بین اس کے گھوڑے کی لگام تھا ہے آرہے ہیں اس کے قد موں پر غبار ہے "ان جملوں نے مجاہدین میں بجلیاں بھر دیں اور وہ حصول شہادت کی تمنا میں ایک دوسر بے بین اس کے سے باذی لے جانے کیا ہے نے کیا۔

۲۱۔ آگرچہ کفار کی تعداد اور قوت زیادہ ہو پھر بھی ان سے جنگ کرنا جائز ہے، قریش کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے بنگ کرنا جائز ہے، قریش کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے بنین گناہے بھی زائد تھا۔وہ بھر پور تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے،ان کی سواریاں، اسلحہ او غیرہ سے بہت زیادہ تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زیر دست فتح عطافر مائی، دس گناد شمن کے مقابلے میں بھی فرار جائز نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے شخفیف فرمادی اور دوگئے دشمن کے مقابلہ میں فرار کونا جائز قرار دیا،ارشاد ہے:

اَلْنَ حَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ الْبِ فلا فتريك بوجه الكاكرديا ورُعلى كراياد أبى المَّنَ عَنْكُمْ وَالْقَهُ صَابِرَةٌ تَم مِن كَ تَدر كرورى بيب الرّم مِن الك مؤابقًا الله عَنْ الله عَنْ الله مؤابقًا الله الله عَنْ اللهُ عَنْ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله



#### 

(سورة الانفال - آيت: ٢٢)

جب دستمن کی تعداد دو گئے سے زائد ہو تو سالاروں کی اجازت سے مقابلے سے منہ موڑ نااور واپس پلٹنا جائز ہے، اس صورت میں واپس پھر ناابیا جرم نہیں جو غضب اللی کا مستحق بناتا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان دشمنوں کی کثرت دیکھ کر میدان چھوڑ جاتے تھے بائے اکثر جنگوں میں ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کئی گنا ذائد تھی لیکن انہوں نے میدان چھوڑ انہ ہی شکست کا منہ دیکھا، شکست تو اس وقت کسی توم کا مقدر بدنتی ہے جب ان کی جنگ رضائے اللی کے لئے نہ ہو، یاان کی توجہات کا مرکز ذات باری تعالیٰ نہ ہو، جنگ سے مقصود حصولِ دنیا ہو اور معاصی کا ارتکاب ہور ما ہو۔

۳۷ قائد کے لئے ضروری ہے اس کی معرکہ پر گہری نظر ہو، اس کے پاس مُشیر اور صاحب رائے لوگ موجود رہیں تاکہ وہ ہر آن بدلتی جنگی صورت حال پر مشورہ اور تجاویز دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایو بحر صدیق رضی اللہ عنہ میدان کار ذار کا گہری نظروں سے مشاہدہ کرتے رہے، خود معرکہ آرائی ہیں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ان جنگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں الحاج وزاری کرتے رہے، اس سے فتح و نفرت کی التجائیں کرتے رہے، ساتھ ساتھ میدان جنگ میں تشریف لاکر مجاہدین کے حوصلے بودھاتے رہے، صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی شدت گریہ وزاری دیکھی تو آگے بوجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھلکی ہوئی چادر آپ کے شانوں پر رکھی اور گذارش کی یارسول اللہ! اب بس سیجئے آپ نے بہت دعائیں کرلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جووعدہ فرمایا ہے وہ اسے پورا فرمائے گا۔.....

حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ انصار کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے عریش کے دروازہ پر پہرہ دیتے رہے تاکہ شکست خور دہ دشمن بلٹ کر آپ پر جملہ آور نہ ہو، بیہ صحابہ کرام کی رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایال بچی محبت کی حسین مثال ہے، وہ آپ کے شخفط کے لئے جی جان کی بازی لگائے ہوئے شخے کہ آپ کی حیات طبیبہ کی حفاظت کے لئے ہی حضر ت سعد بن آپ کی حیات طبیبہ کی حفاظت کے لئے ہی حضر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے عریش بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔

۱۲۳ امام اور قائدِ لشکر کی اجازت ہے مقابلے کا چیلنج قبول کرناجائز ہے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے مطالبہ پر حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنهم کو مقابلے کے لئے نکلنے کا حکم دیا، عتبہ وغیرہ نے چیلنج قبول کرنے والے انصار کا سامنا کرنے سے اٹکار کر دیا تھا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں



بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقابلے کا چیلنج قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔

مبارزت اس وقت مستحب ہے جب مجاہد کو اپنی شجاعت، قوت اور دستمن پر قابویا لینے کا لیقین ہو۔ جب مر مقابل برابر کی گرکا ہو، قوت و مہارت رکھتا ہو مبارزت مباح ہے، کمز ور اور خود اعتمادی ہے محروم کے لئے مبارزت مروہ ہے، مسلمان مبارزین (مقابلے کا چیلنج قبول کرنے والوں) کے لئے جائزہ کہ وہ دستمن کے خلاف ایک دوسر سے کی مدد کریں اور اپنے ساتھی کو خطرہ کی حالت سے نکالیں، غزوہ بدر میں حضرت مزہ اور علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو آئے متب کو قبل کرنے کے بعد حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی مدد کو آئے ، عتبہ کو قبل کریا اور عبیدہ کو شدید زخمی حالت میں لشکر اسلام میں اٹھا لائے۔

۴۴۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے صحابہ کرام کو فنونِ حرب کی تعلیم دی ان سے فرمایا جب تک میں تھم نہ دوں جنگ شروع نہ کریں اور فرمایا "جبوہ تہمارے قریب آئیں تیر چلاؤاور احتیاط سے کام لواپ تیر ضائع نہ کرو" دشمن دور ہو تِو تیرنہ چلاؤ تاکہ تمہارے تیر ضائع نہ ہوں، تیر ضرورت کے وقت کے لئے محفوظ رکھو ہے

فائده ہوامیں تیر ضائع نہ کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیر اندازی میں مہارت ماصل کرنے کا تھم دیااور اسے ان قو تول میں ہے ایک قوت قرار دیا جن کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے سا ''اعدوا لمھم ما استطعتم من قوة (اور تیار رکھوان کے لئے حسب استطاعت (ہتھیاروں سے) قوت) باخبر رہو بے شک قوت تیر اندازی ہے، سنو! بلاشبہ قوت تیر اندازی ہے، باخبر ہوجاؤ یقیناً قوت تیر اندازی ہے''

واضح رہے"رمی"میں ہر ہتھیار شامل ہے جس کی جنگ میں ضرورت ہو، مسلمانوں کے لئے ہر قشم کے جدید جنگی سازوسامان اور اسلحہ کا حصول لازم ہے،وقت کے ساتھ اسلحہ کی اقسام بدلتی رہتی ہیں اس حکم میں قیامت تک تیار ہونے والے ہمہ قشم کے اسلحہ کے حصول اور اس کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے کا فرمایا

کیاہے۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم کااس حکم کو تین بار دہرانا، حرف تنبیه (الا) اور حرف تاکید (انّ) ہے اسے مؤکد فرمانا اس کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کر رہاہے، اور اس حقیقت کی نقاب کشائی ہور ہی ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کی قوت کا نحصار ''ر مایة ''کی تعلیم اور اس میں مہارت برہے، (رمایہ سے مدف پر تجھیکی جانے والی چیز مرادہے، اس میں ہرفتم کے گولے، میز اکل، راکٹ، تاریپڈواور بم شامل ہیں۔ متر جم) کی اساسی قوت ہے مرادہے، اس میں ہرفتم کے گولے، میز اکل، راکٹ، تاریپڈواور بم شامل ہیں۔ متر جم) کی اساسی قوت ہے



ویگرسامان حرب اور آلات جنگ اسی کے تابع ہیں جیساکہ آپ کاار شادہے" فج عرفہ ہے" اور بر (نیکی) حسن

اس ارشاد میں مندالیہ لیعنی جج کو مند لیعنی عرفہ کے ذکر پر محدود کر دیااور نیکی کو حسن خلق میں محدود کر کے بیان فرمایا، کیکن ان جملوں میں تاکید نہیں ہے "الاان القوۃ الرمی" میں تنین مؤکدات موجود ہیں، "الا" حرف تنبيه وانتفتاح "إن" حرف تاكيداور تين بار تكرار، بيانهم نكته ہے جو غور و فكر اور تامل و تدبر كا تقاضه

غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر معجزات ہے مدد فرمائی، صحابہ کرام کو عظیم کرامات کے اگرام سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضور کی چینیکی ہوئی مٹھی بھر مٹی کو نوسو سے زائد مشرکوں کے چروں تک پہنچادیا۔ تعداد اور اسلحہ کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو قریش پر غلبہ عطافر مایاان کے بر برے برے مر دار و میر کردیئے گئے۔ ارشادربانی ہے:

> فَكُمْ تَقْتُكُو هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ مُ مَولُون فِان الفار الْوَتَلَ نَبِي كَا بِكُول فان يَتَلك إلى ادر العجر جي تت تم في الرياكي في تي اوود تم في بنين وَلِينِلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلْاءً حَسَنًا للهِ يَكِنْ مِنْ لِلاَسْرِيكِ عِيلَ مَينَ مِنْ مَي كمونول کواینے داحسانوں کواچی طرح آزمالے بیشی ضراستاجاتا ہے (سورة الانفال\_آيت: ۲۵۱)

ومارمنت إذرمنت ولكن الله رعي النَّاللَّهُ سَمِّيعٌ عَلَيْمٌ ١٠

حضرت عبدالله بن معود جیسا كمز ورانسان ابوجهل كے سينه پر سوار ہو گيااور اپني ملكي سي تكوار سے اس کاسر کاٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے غبار اڑانےوالے گھوڑوں پر سوار ملا تکہ ہے مسلمانوں کو ثابت قدمی مخشی، حضرت ع کاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خشک شنی عطا فرمائی جو ع کاشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تکوار بن گئی،غز وہ بدراور دیگر غز وات میں وہ اس تکوار سے جنگ کرتے رہے۔ شہداء کو بغیر عنسل اور نماز جنازہ کے ان کی شہادت گاہ میں د فن کرنے کی مشر و عیت،ان کی لا شوں کو میدانِ جنگ سے قبرستانوں میں منتقل نہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے احد کے دن شہداء کی لا شوں کو مدینه طیبہ لے جانے والوں کو انہیں واپس لانے کا حکم دیا تھا تاکہ انہیں میدانِ جنگ میں دفن کیا جائے۔شہداء كے لئے بيبار گاہ رب العزت سے اعز از واكرام ہے ،ان كے گناہوں سے ياك صاف ہونے اور رضوان الى سے فیض پاب ہونے کی دلیل ہے، دور او خدامیں جماد کے دوران جام شمادت نوش کرنے کی وجہ سے عسل اور نماز جنازہ کے مختاج ہمیں رہے۔ اللہ تعالی قرض کے علاوہ شہید کے ہر گناہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ (حدیث



شریف میں ہے قرض معاف ہمیں ہوتا) شہید اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں رزق دیاجاتا ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ے ۲۷۔ کفار کی لاشوں کو ایک گڑھے یا کنو کیں میں ڈالنے کی مشروعیت، اس میں ان کی مزید ذلت واہانت ہے کیو نکہ ان کا کفر اور ظلم عظیم پر خاتمہ ہواہے انہوں نے اپنے خالق کا انکار کیاائ کی نعتوں کا کفر ان کیااس کے رسٹولوں کی تکذیب کی، اللہ کے دوستوں سے جنگ کی، باطل کی تائید میں ان کا خون بہایا حالا نکہ حق ان کے سامنے پور ک وضاحت سے آچکا تھا۔

۲۸۔ عذاب قبر حق ہے، کفار دنیا سے نکلتے ہی اس کے حقد ار ہوجاتے ہیں، ان سے قبر میں باذیر س ہوتی ہے انہیں آخرت میں ملنے والا عذاب دکھایا جاتا ہے، دفن کے وقت ان سے جو کہا جائے اسے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کو ئیں میں چھنکے گئے کا فرول کے نام لے کر ان سے حوال کیا تھا "تمہارے رب نے وعدے کو حوال کیا تھا گیا تا ہے جواب نے تھا ہے جواب کے وعدے کو جواس نے مجھے سے فرمایا تھا کیا تم نے اسے بھی پایا میں نے تواہبے رب کے وعدے کو جواس نے مجھے سے فرمایا تھا گیا ہے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یار مول اللہ! آپ مرا دوں سے مخاطب ہیں؟ فرمایا "میں ان سے جو پچھ کہہ رہا ہوں تم اسے ان سے زیادہ نہیں من رہے لیکن انہیں جو اب دینے کی طاقت نہیں "رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زجر و تو یہ کر تے ہوئے فرمایا "تم اپنے نبی کے برے رشتہ دار تھے تم نے ججھے جھٹا یا لوگوں نے میر کی تصدیق کی، تم نے جھے و تکالا لوگوں نے جمعی بناہ دی، تم نے جھے ہے حتی کی لوگوں نے میر کی نصر ت کی " مقد لیق کی، تم نے جھے تکالا لوگوں نے جھے پناہ دی، تم نے جھے جھٹا یا لوگوں نے میر کی نصر ت کی " مقد لیوں کے سما تھو نیک سلوک کرو" آپ نے قید لیوں کواپنے صحابہ کو قید یوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ارشاد فرمایا" قید یوں کے سما تھو نیک سلوک کرو" آپ نے قید لیوں کواپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں نے قید یوں کے مفادات کا خاص خیال رکھا، جو قید می فدیہ اداکر نے کے قابل نہ تھا، دس مسلمان پچوں کو لکھنا پڑھنا خید یوں کے مفادات کا خاص خیال رکھا، جو قید می فرو استوں کو انہیت عیال ہوتی ہے، امت مسلم س اُسیّت (ناخواندگی) کے خاتمہ کی کو خشوں کا پیت عیال ہوتی ہے، امت مسلم س اُسیّت (ناخواندگی) کے ماتھ کی کو خشوں کا پیت جیا ہے، معاشر سے کی ترقی اور استحکام کے لئے طاقت بھر می کے مطابق کا و شمیں جاری میں شامل میں میان کرتے ہیں جب کھانے کا وقت آتاوہ لوگ جمھے روثی دیے اور خود مجبوروں پر گذارا قید یوں میں شامل میے وہیاں کرتے ہیں جب کھانے کا وقت آتاوہ لوگ جمھے روثی دیے اور خود مجبوروں پر گذارا جھے شرم آتی تھی۔

گرتے تھے، کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تکم نے انہیں قید یوں سے حسن سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی تھی جھے شرم آتی تھی۔



اس حسن سلوک کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قید بول کو حکمت اور بہترین نفیحت سے اللہ کے دین کی جانب راغب کیا جارہا تھا تا کہ وہ مسلمانول کے اخلاق عالیہ دیکھیں،اسلام کے اصول اور قرآنی آبات سنیں اور ان کے قلوب واذہان اسلام کی طرف ماکل ہوں اور وہ صدق دل سے اسلام قبول کرلیں، تاریخ عالم میں ایس کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں اس امت کے صالحین کی توصیف میں ارشاد ہے:

ر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ مِسْرِكِينَا ادر اوجود كِ أَن كُونُود طَعام كُونُ الرَّا وا واحت است قَي يَتِيْمًا وَ لَسِنْرًا ۞ اللهِ اللهُ اللهِ اله

(سورة الدهر - آيت : ۸ ـ ۹)

کمال قید یوں سے بیہ حسن سلوک اور کہاں اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کے قیدیوں کے حقوق کے متعلق نماکٹی چارٹر اور نعرے (مچہ نسبت خاک راباعالم پاک) گذشتہ بچپاس برس سے یہ حقوق صرف خوبصورت الفاظ کی شکل میں موجود ہیں عملی دنیا میں کمیں نظر نہیں آتے۔

• ١٠٠٠ ان قيديوں کو قتل کردينا مناسب تھا۔ نبی کريم صلی اللہ عليه وسلم نے ان قيديوں کے بارے ميں حضر ت ابوبحر رضی اللہ عنہ سے رائے طلب کی اللہ نے ان کے دل ميں نرمی پيدا کردی اور انہوں نے قيديوں کو قتل نہ کرنے کا مشورہ ديا اور کہا ہے آپ کے عزيزوا قارب ہيں شايد کہ اللہ انہيں اسلام کی سعادت عطافر مادے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ ديا کيو نکہ انہوں نے نبی صلی اللہ عليه وسلم کی تکذيب کی اور آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ نے پر مجبور کرديا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قيديوں کو جلاد ہے کا مشورہ ديا، حضر ت سعدرضی اللہ عنہ نے کہايار سُول اللہ! بخد ابيا اہل شرک ہے آپ کا اولين معرکہ ہے ميرے منال میں ان لوگوں کو قيدی کہنا فتل کردينا نيادہ اچھا ہے۔ رؤف ورحیم نبی نے انہيں قتل نہ کرنا اور ان فدير لينا مناسب سمجھا ، اس پر بہ آيات بنازل ہو نبیں :

مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنُ يُكُونَ لَهُ أَسُوى بينبروشايان بين كداس كتبضين تيرى ربي جبك حَتَى يُتَخِنَ فِ الْرَبْ مِنْ أَسُوى ركافرون كوفل كركان في يُخِنَ فِ الْرَبْ مِنْ تُربُي وُنَ عَمَن وكافرون كوفل كركان في يكرت حون ونه بهاد اللهُ نُنَا اللهُ وَاللهُ عُرِيْنُ الْأَخِرَةَ وَ وَاللهُ مَهُ وَلَدُونِ اللهِ الرفوا غالب مواور فوا آخرت ولك بعلال ) عَزِيْنَ مُحَكِيدًا هُ الله عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل



# لَوْكَاكِتْبُ صِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمُ الْمُواكَامَ بِيطِيْتِهِ عِلَى اللهِ الْمُواكِكِ الْمُعَلِيْدِ المُعَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(سورة الانفال-آيت: ٢٢-٨٢)

الله تعالیٰ نے نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سخت عمّاب فرمایا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سخت عمّاب فرمایا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضر ت ابو بحر حضیت کی الله آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رور ہے ہیں۔ مجھے بتا ہے تاکہ میں بھی رووں اور اگر رونانہ آئے تو آپ کے رونے سے رونے سے رونے جیسی شکل بنالوں" رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھیوں کے قید بول سے فدر پر میں رور ہا ہوں، ان پر آنے والاعذاب جھے اس در خت سے بھی قریب نظر آیا۔

میرے خیال میں قبل کو اس لئے ترجیح دی گئی (واللہ اعلم بالصواب) کہ معرکہ بدر شرک وایمان کے در میان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، مشرک کثیر التعداد تھے ان کو قبل کر ناان کی شان و شوکت کا مٹانا اور انہیں ذلیل ور سواکر ناتھا، اور بیاس لئے بھی مناسب تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے مسلمانوں کی نظر میں دنیا حقیرہ، ان کے دلول میں کا فروں کے لئے کسی قتم کی حجت اور شفقت نہیں خواہ وہ ان کے قربی عزیز ہوں ، اس سے دشمنوں کے دل مرعوب ہوتے اور وہ دوبارہ ایسی حرکت ہوتیار ہے، اگر مسلمان ان لوگوں کو قبل کر دیتے تو پھر انہیں احد میں لاؤلشکر لے کر آنے کی جرائے تنہ ہوتی، اور دوانقام لینے کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ آور نہ بھو آنہیں استیصال کرنے کا خواب نہ دیکھتے لیکن حجمت الی کے اپنے تقاضے تھے وہی ہواجو ہو نا تھا اس سے عبر تیں اور تھیجتیں حاصل ہو کیں، معرکہ احد بھی بر پا ہو نا تھا اور اس کا وہی فیصلہ مقدر مسلمانوں کو خور و قلر کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی کو تا ہوں کا جائزہ لیا۔ بدر اور احد میں مورہ الدان ال کی تواجہ وہ در کیا ہوا تھا ہوں کی ہوا ہوں اور احد میں سورہ آل عران کی بہتھتر (۵۷) آبیت بازل ہوں اور احد میں سورہ آل نقال اور سورہ عملہ اور عبر ان کی ہر آبیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے سیت کا سراہ اس کا وہ تو النقال اور سورہ عقل کی ہر آبیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے سیت کا سراہ اس کی مزدول ہو، سورۃ الانقال اور سورہ عقل کی ہر آبیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے سیت وار عبر سے کا سراہان ہے۔

اسو۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے بعض ایسے قید بول کو جن کا شار جنگی بجر موں میں ہوتا تھا قتل کر دیا، یہ کفر وعناد ،سر کشی اور فساد میں مشر کول کے سرغنے تھے، غزوہ بدر سے واپسی پر نضر بن الحارث کی صفر اء میں اور عقبہ بن الی معیط کی عرق الظبیہ میں گر دن اڑادی گئی، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے بعض قید بول سے فدیہ لے



كررافت ورحمت اوران دو قيد يول كو قتل كروا كر شدت و سختي كامظاهره فرمايا\_

۳۳۱۔ خوشی و مسرت کے اظہار کے لئے جنگ ہے کامیاب و کام ان واپس لوٹے والوں کے استقبال اور مبارک باد دینے کی مشروعیت، تاکہ مجاہدین کی قدر شناسی اور حوصلہ افزائی ہو اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے صبر، ثابت قدمی اور جراء ت و بہادری کے جس جذبے سے نواز اہے اس پر انہیں شاباش دی جائے۔ اس طرح اللہ کے نام کی سربلندی کے لئے میدان جماد میں ایک دوسر سے سے بڑھ کر کارنا مے سر انجام دینے والے مجاہدین کی بہادری اور جراء ت کو مہمیز ملتی ہے۔

ساسا۔ اہم امور میں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماد فرمایا کرتے جس کی تصویب بذریعہ وحی کی جاتی،
رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے مسئلہ میں اجتماد سے کام لیاا نہیں قتل نہیں کیاان پر فدیہ ڈال دیا،
وحی المبی نے ان کے قتل کو احسن واولی قرار دیا،بدر میں حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر
آپ نے لشکر کی جگہ بدل دی، وحی المبی نے بھی حباب کی رائے کی تائید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا "مجھے مشورہ قبول کرنے کا اشارہ ملاہے"۔

تیدیوں کے قتل کاجواز معلوم ہوا خصوصاً جب قیدی جنگی مجرم، فسادی اور دھو کہ باز فریبی ہو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد عقبہ بن الی معیط اور نضر بن الحارث جیسے فسادیوں کو اور غزدہ احد کے بعد ایو عزہ المجمعے شاعر جیسے فریب کار کو قتل کرنے کا حکم دیا۔

مال غنیمت ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیااور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، پھر خس کی آیت نازل ہوئی، مال غنیمت میں ہے خس آیت میں مذکور حقد ارول کے حوالے کر دیا، پھر خس کی آیت نازل ہوئی، مال غنیمت میں ہے خس آیت میں مذکور حقد ملے، دوسر احت مقداروں کے لئے تکال کر باقی مجاہدین میں برابر تقسیم کیا گیا۔ البتہ گھڑ سواروں کو دوجھے ملے، دوسر احصة گھوڑے کا تھا، امیر کے حکم اور جماعت کے مفاد اور مصلحت کی خاطر جو مجاہد معرکہ میں شریک نہ ہوااہے بھی حصة ملا۔

جس مجاہد نے کسی کا فرکو قتل کیااس کا اسلحہ اور سواری وغیرہ اے ملی، قیدی، قیدی بنانے والے کو ملا۔

اہل بدر کے لئے آخرت میں مغفرت کی بشارت ہے لیکن دنیا میں ان پر حدود کا اجراء ہوگا۔ انہیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ حدیث شریف" مجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ اٹل بدر پر جلوہ فکن ہوا....."
اسی کی مؤید ہے۔

🖈 شداء كوميدان جنگ ميں وفن كياجائے۔

اونٹول کی گردنوں میں گھنٹیال ڈالناجائز نہیں۔سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھاکی روایت کے مطابق رسول



الله صلى الله عليه وسلم بدر مين او نثول كى كرونول سے گھنٹيال كاث ڈالنے كا حكم ديا۔ مشر کوں کی لاشیں ، برانے کنو ئیں میں ڈال دی گئیں اس میں بیہ دلیل ہے کہ دستمن کو د فن کر ناواجب \$ جس معاملے میں وحی نازل نہ ہوئی ہواس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجہماد کرنا جائز ہے۔ آپ \$ نے خباب رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا "بلحہ بیر میری رائے ہے ' نیکی اور احسان کرنے والوں کی رعایت کرنا جائز ہے ، مطعم بن عدی کی حدیث اس کی واضح دلیل ہے۔ \$ حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس کے بیر کہ "میں مسلمان ہوں" ارشاد فرمایا الله بہتر T جانتاہے کہ تم می کھے کہدرہے ہو ..... ہم تولوگوں کے ظاہری حال کے مطابق معاملہ کرتے ہیں اور لوگول کے باطن کو اللہ کے محابے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ قید یوں سے فدیہ لینے کے فیصلہ پر عمّاب غزوہ عبدر کی عظمت کو ظاہر کر تاہے۔ورنہ قبل ازیں آپ W نے عثان بن مغیرہ اور تھم بن کیسان سے فدید لیالور الله تعالیٰ نے عتاب نہیں فرمایا۔ قیامت تک ہر ملمان کے لئے غزوہ بدرور حقیقت عظیم ورس ہے بیر غزوہ قیامت تک اجالول کا نقب جمگاتا جراغ ہے۔



## غروه بدراور شعراء

### شعر اوراس کے اثرات:

اہلِ عرب دور جاہلیت میں بڑے فصیح وبلیغ تھے، ان کی زندگی میں شعر وشاعری کا گہر ااثر تھا کی ان کا ادب، تاریخ، فخر ومباہات کا خزینہ، زندگی کے تلخوشیریں لیام کی داستان، ان کی کامیابیوں کا نوشتہ، ان کے جی داروں، بہادروں کی رزمیہ کہانی، دشمنوں سے ان کی پنجہ آزمائی کی دستاویز، دکھ سکھ، حرب و ضرب میں ان کی شجاعت دبسالت اور صبر و ثبات کا دفتر تھا۔

اہل عرب شعر وشاعری کے فریفتہ تھے،اشعاران کے احساس ووجدان کو مہمیز کرتے،انہیں مسرت وشاومانی سے شاد کام کرتے اور انہیں مثالی کارنا ہے انجام دینے پربراہیختہ کرتے تھے۔ کتنے شاعر ہیں جن کی شاعری نے ان کے قبیلہ کے افراد کو دیوانہ وار جنگ میں کو دنے پر آمادہ کر دیا اور انہوں نے بوی مر دانگی سے دشمنوں کوناکوں پنے چبواد یخے۔دور جاہلیت کی شاعری اہل عرب کی عادات واطوار، جراءت و بہادری کی حقیق ترجمان ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے "اہل عرب شعر وشاعری نہیں چھوڑ سکتے یہاں تک کہ او نٹنی اپنے (زندہ مامر دہ) ہے کے لئے بلبلانا اور رونا چھوڑ دے" کی وجہ ہے کہ اہل عرب ایسے عمرہ اشعار کے دیوائے ہیں جن میں حکیمانہ ہاتیں، سپج تجربات اور ایسے نفیس مفاہیم فد کور ہوتے ہیں جو احساس اور شعور وادراک کو تحریک دیتے ہیں، مسرت و شادمانی کے نقیب ہوتے ہیں، نغمگی اور موزونیت سے متصف ہوتے ہیں شعور و تجرب کی گہرائی اور گیرائی کے امین ہوتے ہیں، ان کے احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں۔

قدیم عربی شاعری میں، حسن اسلوب اور گہری تا خیر کا سبب ہے کہ شاعر قوائد کے حصول یاد فع شر کے لئے شاعری نہیں کر تابلعہ اس کی شاعری اس کے قبا کلی اور قومی جذبات واحساسات کی ترجمانی کرتی ہے، آج کے دور کے اکثر شاعروں کی طرح وہ شاعری برائے شاعری نہیں کر تابلعہ وہ تجربات کی کھالی ہے حاصل کردہ احساسات کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کے ول کی آواز ہوتی ہے وہ مصلحت وقت کا اسیر نہیں اس لئے اس کی شاعری میں پھروں سے پھوٹے والے چشموں کی میں روانی اور وامن کوہ اور وادیوں میں روال دوال پانی جیسی تعملی شاعری میں پھروں سے پھوٹے والے چشموں کی میں روانی اور وامن کوہ اور وادیوں میں روال دوال پانی جیسی تعملی

--



رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت نے قرایش کے معتقدات کی عمارت میں زلزلہ برپا کر دیا آپ کے حسن بیان نے ان کے فصحاء وبلغاء کو عاجز وواماندہ کر دیا، صفات محمودہ میں بے نظیر ولا ثانی قرآن مجید کی ساعت نے ان کی زبانیں گنگ اور حواس شل کر دیئے، یہ حقیقت ان کے شعور وادراک پرروزرو شن کی طرح عیاں ہو گئی کہ قرآن شعر وشاعری نہیں، اس کا مقابلہ کرناان کے بس کی بات نہیں، وہ بغلیں جھا تکنے لگے اور آخر کو قرآن کے مکذب بن گئے اور کہنے لگے :

> پر کہ نگاکہ یہ توجاد دہے جوالگوں سے تصل بو آآیا ہے آگ ربیر بولا) یہ افدالا کلام نہیں بلک بشر کا کلام ہے @ (سور ڈالمہ شر آیت: ۲۸ سے ۲۵)

نَقَالَ إِنْ هَٰذَا اللَّاسِعُونَ يُوْتَرُفُ إِنْ هَٰذَا اللَّاتَوَلُ الْبَشَرِقُ

ا نہیں احساس ہو گیا قر آن مجیدان کے وجود کے لئے شکین خطرہ ہے۔ پی احساس بڑی شدت سے ان کے قبا کلی روساء، سر داروں اور قائدین میں بھی رونما ہوا، نتیجاً شاعر اور سر دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام سے کھلی دشمنی پراتر آئے۔

قریش پورے ظمطراق، کروفر اور شان و شوکت ہے اپنے بہادروں اور سر داروں کے ساتھ بدرگی طرف روانہ ہوئے، شعراء اور خطیبول کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ شخی حارث بن ہشام، ضرار بن الخطاب، عبداللہ بن الزبعری فاور معاویہ بن زہیر وغیر ہال کے ہم سفر تھے۔بدرگی شکست نے ان کے کس بل نکال دیئے یہ مملک ضرب تھی، آنا فاناسب کیا کرایا خاک میں مل گیا، اللہ کی تلواروں نے قریش اور ان کے سر داروں کو خاک جائے پر مجبور کر دیا، اوروہ ذلت آمیز ہزیمت سے دوجار ہو کر میدان سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔

شکت کا داغ بر داشت کرنے کے بعد ان کے شعراء نے آنسو بھانا شروع کیے۔بدر کے اندھے کنو ئیس میں ڈالے گئے اپنے سر داروں اور احباب کے مرشے لکھنے لگے۔ خود بھی روتے دوسر ول کو بھی رلاتے، انسیں انتقام لینے پر اکساتے، شکست نے اہل مکہ کی نیندیں حرام کر دیں ،بدر میں شریک اور پیچھے رہنے والے تمام شعراء نے مقتولین بدر کے بخر ت مرشے لکھے، پھر قریش نے گریہ وزاری، نوحہ وماتم کی مجالس یکسر ختم کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کو ان کی بے بسی اور آہو فغال کی خبروں سے خوش ہونے کا موقع نہ ملے ، اور یہ کہ قید یول کو چھڑ انے میں جلدی نہ کی جائے تاکہ مسلمان ان کی مجبوری سے فائدہ الماکر فیدیہ کی رقم میں اضافہ نہ کر دیں اور انہیں مزید مشکلات و آلام میں نہ مبتلا کر دیں .....

غزوه بدر میں شریک مجاہدین اسلام میں بھی کئی شعراء شامل تھے مثلاً حضرت عبیدہ بن الحارث بن المطلب، حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله محتقم،



حضرت حیان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی الله عنما جیسے عظیم مسلمان شاعر غزوہ بدر میں شریک نہ سخے، تاہم مجاہدین اسلام سے انہوں نے بدر کے تمام واقعات سے، مسلمانوں کی نصرت کے لئے ملا نکہ کا نزول اور دیگر ایمان پرور خبریں ان کے علم میں آئیں ، ان معلومات کی روشنی میں انہوں نے بدر کے متعلق نفیس ترین اشعار کے حضور صلی الله علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کیا، شعراء قریش کے مزعوات اور شاعری کا دندان شکن جواب دیا، جب قریش کے حزن والم کے مارے ہوئے شعراء اپنی شاعری میں مسلمانوں کے خلاف ول کے بھیجو لے پھوڑتے یا مجاہدین انہیں اللہ کے مار زار میں مسلمانوں کی جراعت و بہادری کی ایمان افروز مناظر سے آگاہ متعلق آبات کی تلاوت کرتے یا معرکہ کار زار میں مسلمانوں کی جراعت و بہادری کی ایمان افروز مناظر سے آگاہ ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حضور مسلمانوں کی آزمائش میں کامیانی کا تذکرہ سنتے توان کے احساسات اور جذبات اشعار کاروپ دھارنے لگتے۔

إِذْ يُوْرِى ُ رَبُّكُ إِلَى الْمُلَلِّكَةِ إِنِّى مَعَكُمُ جب متبادا برودر كارفرضوں كوار شاد فرقا مقاكر سى تہاك فَشَيِّتُوْ اللّٰذِن بُنَ اَمْنُوْ الْمُلْلِكَةِ إِنِّى مُعَكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اس طرح بدر کے متعلق شاعری کاذخیر ہور هتار ہا، قریش کے شعراء اپنے مقتولوں کا عبر تناک انجام یاد کرتے ، اپنی ذلت آمیز شکست کویاد کر کے آجیں بھرتے اور اس تلخ حقیقت کی یاد میں شاعری کرتے ،مدین منورہ میں مسلمان یوم الفر قال ..... دو نشکروں کے باہم شکرانے کے دن ..... اور نصرت المیٰ کے عظیم دن کویاد کرتے توالفاظ اشعار کا جامہ پہننے لگتے۔

محترم قارئین کی خدمت میں جانبین کے شعراء کے بعض اہم قصائد پیش کر رہا ہوں ،اس سے بدر کے فیصلہ کن معرکہ پر مزیدروشنی پڑے گی اور واضح ہوگا کہ مسلمانوں اور مشرکوں پر اس کے کیاا ثرات ظاہر ہوئے ؟
مسلمان شعراء کے قصائد اسلامی تعلیمات ، ایمان باللہ ، یوم آخرت اور اعلیٰ انسانی اقدار کے ترجمان ہیں ، ان کے مطالعہ سے انسان کے قلب و نظر کو جلا ملتی ہے ، دوسر کی طرف قریش اور ان کے حلیف شعراء کے کلام میں قبائلی عصبیت ، جاہلانہ عقائد واطوار اور وقیانوسی فتم کے فاسد خیالات کی بھر مار نظر آتی ہے۔
میں نے طوالت سے بچتے ہوئے صرف ان قصائد کے اندراج کو ترجیح دی ہے جن کی غزوہ بدر کے حوالے سے خاص اہمیت ہے۔



### غزوهدرسے متعلق اشعار:

حفرت علی بن افی طالب رضی اللہ عنہ معرکہ بدر کے بہادروں کے سر خیل ہیں عتب بن ربیعہ ،شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کی مبارزت کے جواب میں لشکر اسلام سے نکلنے والے تین بہادروں میں تیسرے آپ تھے، آپ نے اپنے مقابل ولید بن عتبہ کو آنا فانا موت کے گھاٹ اتار دیا، میدان کارزار میں آپ نے مشرکوں پر قیامت ڈھاؤی، ان ھھام کے مطابق وس سے زیادہ شرکوں کو تنہا آپ نے جہنم رسید کیا، آپ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے انتها خوش تھے، درج ذیل اشعار میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے نصرت البی، قریش کی ہزیمیت، ان کا قتل اور گر فقاری اور اسلام کی ہدایت و تور کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا تو نے شیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی آزمائش کی ہے الیی آزمائش جو عزت ، اقتدار اور صاحب فضل لوگول کا حصة ہوتی ہے۔ الی آزمائش جس کے سبب کافروں کی ذلت کے گھر میں میزمانی کی گئی اور انہوں نے قتل اور اسیری کی اہانت سے ملاقات کی۔ رسُول اللہ کے مددگاروں کو عزت نصیب ہوئی اور رسُولِ الله عليه لله تو عدل و انصاف كے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ آپ الله تعالیٰ کی نازل کروه حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز لائے ہیں جس کی آیات عقل والوں کے لئے واضح ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اسے مان لیا اور یقین کرلیا پھر وہ جمد الله منتشر قوتوں کو ایک مرکز یہ جمع کرنے والے ہوگئے۔ اور بعض لوگوں نے انکار کردیا تو ان کے دلوں میں مجی آگئی اور مالک عرش نے ان کے فساد کو اور زیادہ کردیا۔ اللہ نے بدر کے روز اینے رسول کو ان پر حاوی کردیا اور الیی قوم کو جن کا کام بہترین تھا اور وہ (مشرکول یر) غضبناک تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سفید، سب تلواریں تھیں جن سے انہوں نے وار کئے انہوں نے ان تکواروں کو جلا دینے اور عیقل کرنے میں وقت صرف کیا تھا۔



9۔ سو انہوں نے ان میں سے کتنے با حمیت جوانوں اور
با رعب ادھیڑ عمروں کو پچھاڑ دیا۔
۱۰ ان پر رونے والیوں کی آئکھیں رم جھم اور موسلا دھاربارش
سے رات بھر سخاوت کرتی رہتی ہیں (روتی ہیں)۔
۱۱۔ ان (مشرکوں) میں سے بہتوں کو گمراہی نے دعوت دی اور انہوں نے قبول کرلی
گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں اگرچہ ان میں باہمی کشش کمزور ہے۔
۱۲۔ آخر وہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے پاس ظلم و زیادتی اور چیخ و بکار سے
الگ تھلک زیادہ ممروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے پہنے گئے۔

حفرت حمان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اس فیصلہ کن معرکہ کی منظر کشی کرتے ہیں، قریش کے لشکر جرار کاذکر کرتے ہیں، اس عظیم معرکے کے شکار اندھے کئو ئیں کے مقولوں کا تذکرہ کرتے ہیں، رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مہاجرین وانصار مسلمان مجاہدین کی فداکاری، جال بٹاری، جوانمر دی، بہادری، اور راہِ خدا ہیں ان کے شوق شہادت کو اشعار کا حبین پیرائین عطاکرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئو ئیں کے کنارے پر کھڑے مقولوں کے نام لے کران سے خطاب فرمارہ سے حالا تکہ وہ ذلت وادبارکی گہرائیوں میں پہنچ چکے تھے، صحابہ کرام تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں "جو پچھ میں ان سے کہ رہا ہوں، تم اسے ان سے زیادہ نہیں سن رہے "۔

ا۔ ان جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر نیچی بات سناجس کے سنانے میں کوئی حرج نہیں۔

۲۔ سناکہ بدر کے دن خدائے مقتدر نے ہمیں مشر کوں پر کامیابی نصیب فرمائی۔

سے ۔ وہ دن جب ان کاگروہ کوہِ حراکی طرح معلوم ہو تاتھا، جس کی بدیادیں زوال آفتاب کے وقت جھک گئیں \_

سم نے ایک الی جماعت سے ان کا مقابلہ کیا جن کے بوڑ سے اور جوان سب جنگل کے شیر تھے۔

۵۔ بنواوس کے سر دار جنہیں دین میں مضبوط اور قوت والے بنو نجار نے مدد فراہم کی تھی۔

ان کے ہاتھوں میں تیز تکواریں تھیں اور موٹی موٹی گر ہوں والے نیزے۔

2- ان الو گول نے جنگ کے شعلول میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت کی۔

٨ پير جم نے ابو جهل کو پچپڑ اہوااور عتب کو سخت زمين پر پڑا ہوا چھوڑا۔

۹۔ اور شیبہ کواپسے لو گول میں چھوڑا جن کے نب آگر بتائے جائیں توبڑے نب والے تکلیں۔

ا۔ جب ہم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے میں ڈالے تور سُول اللہ علیہ انہیں پکار کر فرماتے تھے۔

کیاتم نے نہیں جان لیا کہ میری بات تھی تھی اور اللہ کا حکم دلوں کو پکڑ لیتا ہے۔ \_11 انہوں نے کوئی بات نہ کی اگر وہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے بچ کہا تھااور صیخ رائے آپ کی ہی تھی۔ \_11 حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه بدر کے دن کی تقذیر اللی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ الله تعالی نے کمزور اور کم تعداد گروہ کو قریش کے عظیم اشکریر فتح و نصرت سے نوازا حالانکہ ان کے پاس ہتھ یاروں اور سامان کی کمی نہ تھی۔ یہ فتحر سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صابر وشاکر اہل ایمان کے صدق کی عظیم نشانی ہے۔ ایوم بدر نے فیصلہ دیا کہ ہم باغیوں کے لشکر سے الکرائیں حالاتکہ لوگوں پر زیادتی ظلم ہے (اور قریش کی کرتے تھے) وہ سب جمع ہوئے اپنے حلیفوں کو ساتھ لیا اور بڑا کشکر بنا ڈالا۔ \_1 وہ ہمیں کیلنے کے ارادے سے چلے، بنو کعب، اور بنو عام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور -1 اوس آپ کے اردگرد مضبوط اور منصور جائے پٹاہ کی طرح تھے۔ اور بنو بخار کی جماعت آپ کے جھنڈے تلے ہتھیار سجائے غبار اڑاتی جارہی تھی۔ \_0 جب ہم ان سے ملے ہر مجاہدا ہے ماتھیوں کے لئے جان قربان کرنے والاصابر تھا۔ \_4 ہم نے گواہی دی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور \_6 رسُول الله صلى الله عليه وسلم حق كے ساتھ تشريف لائے ہيں۔ 公公公公公公公公 سفید جبکدار تیز تلوارین میانون سے نکلیں \_1 جن کی چیک آگ کے شعلوں کی طرح بلند ہوتی نظر آرہی تھی۔ ا نہی تلواروں سے ہم نے لشکر سے معاملہ کیا تودہ بھر گئے \_4 اور ہر فاجرنے ہلاکت کامنہ ویکھا۔ وہ اپنے ٹھ کانوں میں آگ کا ایند ھن بن گئے اور ہر کا فرجہنم کی طرف لوٹے والاہے۔ ان پر جہنم کی آگ بھور کی جس کی شدت کولوہے کے ہتھوڑوں اور بطور ایند هن جلنے والے بچفروں نے اور زیادہ کر دیا ہے۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، انہوں نے بیٹی چھیری اور کہا "تم جادو گر ہو"۔

٢- اس وجه سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کاار اوہ فرمایا ور

الله کے مقدر فر مودہ کو کوئی رو کنے والا نہیں۔

بدر کے دن کفار کے مقابلے کا چینی قبول کرنے والے تین مجاہدین میں حضرت حزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے مذکور ہبالا قصیدہ کی طرح حضرت حزہ بھی اس غیر معمولی فتح وضرت پر اظہار مسرت کرتے ہیں۔ قریش کی ذلت، ہز بمت اور رسوائی کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کی شجاعت، صبر، ثابت قدمی اور بے مثال بہادری اور فتح یا شمادت پر ان کے غیر متز لزل یقین کا حسین تذکرہ فرماتے ہیں، اس قصیدہ میں سورۃ الانفال میں ذکور شیطان کی روش کا حوالہ دیتے ہیں، شیطان نے قریش سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی گمر ابی اور عناد کو مزین کرکے پیش کیالیکن جب ملائکہ کا نزول دیکھا تو انہیں چھوڑ بھاگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ی اورجیشیطانون نے اُنگا عال کارار سر کو کھنے اور کہا کارج کے ن ک کو کول این کوئی تم پر غالب ہوگا اور این تہال افرق ہوں رکزی ہو اور نوان نومیں ایک دوس کے مقابل اصف کارا ہوئی تو بیا ہوکر گی جیل دیا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطینیں بیں تو ایسی گاٹ چیزیں دکھ دوا ہوں جوتم نیس دیکھ سے بھے تو فوا سے درگلتا ہو۔ اور فواسخت غالب کرنے والا ہے ج

وَاذُ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعْمَالَهُمُ وَ عَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الشِّيطُ فَاعَمَالَهُمُ وَ عَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيُومَمِنَ التَّاسِ وَ النِّنَ جَارُكُكُ وَ فَلَتَا تَكُلَّ وَقَالَ الْيُ بَرِغَيُّ عَلَى عَلَى عَقِيمَ فِي وَقَالَ الْيِ بَرِغَيُّ مِنْكُمُ وَاللَّهُ شَوِيمُ الْاِتُرُونَ الْيِّنَ آخَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَوِيمُ الْعِقَابِ ﴿

(سورة الانفال آيت : ٨٨)

حفزت حمزه رضى الله عنه كهتي بين:

ا۔ کیا تونے زمانے کے عجیب ترین واقعہ پرغور نہیں کیا حالانکہ موت کے بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ واقعہ بجز اس کے پکھ نہ تھاکہ قوم کو نصیحت و خیر خواہی نے ہلاک کر دیا توانہوں نے نافر مانی اور انکار سے عمد شکنی کی۔

سا۔ جس شام وہ اپنے لاؤلشکر سمیت بدر کی طرف چلے ہیں تووہ ہمیشہ کے لئے بدر کے کنوئیں میں رہ گئے۔

ہم۔ ہم تو قافلے کی تلاش میں تھے ہمارااس کے سواکوئی مقصد نہ تھا

وہ ہماری طرف چلے اور ہم دونوں تقذیر کے مقررہ مقام پر آمنے سامنے آگئے۔

پھر جب ہم ایک دوسر ہے کے مقابل ہوئے تو ہمارے لئے گندم گول سیدھے نیزول سے نیزہ ذگی \_0 کے سواوالیسی کی کوئی صورت نہ تھی۔

اور بجز چیکدار تلواروں کے جن کی دھاریں گر دنوں کو الگ کر دیتی ہیں، جن کے رنگ سفید اور جو ہر Y\_ نمایال بیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جواپنی گمراہی میں مارے گئے اور

پر چم الی حالت میں چھوڑا کہ مرتے دم تک اس تک مدونہ پیچی۔

المرائى كابرجي، جس كے حاملين كى قيادت الليس نے كى اور

ان سے بے و فائی کی وہ خبیث بے و فائی ہی کی طرف حاتا ہے۔

جباس نے اس معاملے (مسلمانوں کی نفرت) کوواضح دیکھا \_ 1

توان سے کہامیں تم ہے ری ہول، آج مجھ میں صبر کایارا نہیں۔

کیونکہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہاہوں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے اور -1

میں اللہ غالب و قاہر اور اس کی سز اسے ڈرتا ہوں۔

وہ انہیں موت کے لئے بوھالاما یہاں تک کہ وہ بھٹور میں کھینس گئے \_0

اوراس نے انہیں جس بات کی خبر دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

وہدر کے کنوئیں میں پہنچنے کی صبح تک ایک ہزار تھے اور

ہماری جماعت سفید نراو نٹول کے مثل تین سو تھی۔

ہم میں اللہ کا لشکر تھاجب وہ وہاں کی مقام میں

ہماری مدد کرتا تھا تولوگ سوال کرتے تھے وہ کون تھے؟

مارے ير جم تلے جريل نے ايك تنگ مقام ميں ان ير سختى كى اوران لو گول پر مو تول نے دھاوابول دیا۔

حضرت حمان بن ثابت رضی الله عند نے اس آیت کریمہ کا مفہوم تین اشعار میں اس طرح بیان

ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اپنی ہلاکت کے لئے چلے

آگرا نہیں موت کا بقینی علم ہو تا تووہ نہ چلتے۔

ا۔ وہ فریب سے انہیں لے آبا پھر انہیں چھوڑ دیا سے خبیث جس سے پارانہ گا نٹھتا ہے اسے دھو کہ دیتا ہے۔ سا۔ اور اس نے کہامیں تمہار احمایتی ہوں اور انہیں ایسے بدترین گھاٹ پر لایا جس میں ذلت ور سوائی تھی۔

مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو پھی عاتکہ بنت عبد المطلب مکہ میں رہتی تھیں، قریش کی بدر کی طرف روا تھی ہوں ہے ہی نے خواب دیکھا تھا جس نے قریش کو خوف وہراس میں مبتلا کر دیا تھا، عاتکہ نے مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی ہز دلی اور کمزوری پرانہیں خوب ڈانٹا، وہ اپنے صادق وامین بھیجے کی عاتکہ نے مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی ہز دلی اور انہیں یہ کہ کر ڈراتی ہیں کہ عنقریب قبائل عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لئے تیار ہوں گے۔

ا۔ تو تم نےبدر میں محمد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے صبر کیول نہ کیا، جنگ جو کو توصیر لازم ہے۔

۴۔ تم کے اہل ایمان کے ہاتھوں میں کموجود نیز، نیلی، آگ کے شعلے جیسی کاٹے والی تلواروں کاسامنا نہیں کیا۔

سو۔ تم نے سفید تلواروں کے سامنے ثابت قدمی نہ دکھائی، مومنوں کے مقابلہ میں تمہارے حواس جواب دے گئے۔

سے اور تم پیٹھ چیر کر بھاگے ،وہ بہادر نہیں جو ہتھار گرانے کے وقت بھاگ نکلے۔

۵۔ وہ تو تہمارے پاس اپنے سے پہلے پیغبران گرامی کاسا پیغام لائے ہیں، میر اصادق وامین بھیجاشاع نہیں۔

۲۔ تم نے اپنے نبی کو ضائع کر دیاہے عنقریب بنو عمر واور
 بنوعامر جیسے قبائل ان کی اعانت و نصرت میں سرگرم ہوں گے۔

نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء نے بدر کے متعلق صرف ایک قصیدہ کہنے پر اکتفا نہیں کیابا کہ ہر شاعر نے اس موضوع پر متعدد قصیدے کہے، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عضمااسلام کے دفاع میں ہمیشہ پیش پیش رہے ، انہول نے بدر کے متعلق کئی قصیدے لکھے ، جس میں غزوات میں مسلمانوں کی فتح و نصرت کو نہایت حسین اور دل نشین الفاظ کا پیرا یہ دیا ہے۔



حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سنے آپ اللیس کی طرف سے قریش کی مدد کے وعدے کاذکر کرتے ہیں، ابلیس بنو شجع کے شخ کی شکل وصورت میں قریش کے پاس آتا ہے انہیں اپنی حمایت اور مدد کا یقین دلاتا ہے اور قریش اس کی انتباع میں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔

ا۔ ربر حمٰن نے اس جماعت پر لعنت فرمائی، محمد علیہ کے خلاف جنگ کے لئے جس کی قیادت مشکوک نسب والا بنو شخع کا شخص (ابلیس) کر رہا تھا۔

٢ منحوس، ملعون، قد يمي غضب يافته جس كي قيادت كرے وہ اشكر بھي ملامت زوہ ہو تا ہے۔

سو۔ اس نے قریش کو گر اہی میں برباد کر دیاس کاکام ہی گر اہ کن ہو تاہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو تا۔

سم۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اشکر نازل فرمائے اور آپ کی ہر میدان میں نصرت فرمائی۔

۵۔ یقیناً ہر مؤمن موحد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیشہ رہنے والی جنت فردوس کا اجر مقدر ہے۔

حضرت کعبرضی اللہ عنہ قریش کے غرور و تکبر اور خود سری وخود بینی کا فداق اڑاتے ہیں،وہ

ان کی عبرت ناک شکت کا ذکر کرتے ہیں، قریش کے سروار ابو سفیان کو مسلمانوں کی مزید کامیابیوں اور

کامرانیوں سے خردار کرتے ہیں، نفرت و ثابت قدی کے لئے ملائکہ کے نزول کا تذکرہ کرتے ہیں اور بتاتے

ہیں کہ ملائکہ کی قیادت امین وحی جبریل اوربارش ورحت کے امین میکائیل کرتے ہیں۔

ا۔ اے بولوئی کے دونولڑکو! تہمارےباپ کی قتم باوجودیکہ تم میں گھمنڈاور تکبر تھا۔

۲۔ بدر میں تمہارے سوارول نے تمہاری حفاظت نہ کی اور نہ بھی وہ مقابلے کے وقت وہاں جم سکے۔

سے کیں اے ابوسفیان! جلدی نہ کر اور مقام کداء ہے بہترین مھوڑوں کے پڑھ آنے کا نظار کر۔

سم۔ وہ سوار خدائی مدوساتھ لئے ہوں گے۔ان میں روح القدس اور میکائیل ہوں گے۔سویہ کیسی بہترین

جاءت ہے۔

قریش نے احامیش ہے مدوطلب کی، حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس پر قریش کو ملامت کرتے ہیں اور ان کے سر داروں اور سر غنوں کاذکر کرتے ہیں جن کے لاشے بدر کے کنوئیں میں چھیکے گئے اور وہ سیدھے جہنم رسید ہوئے کیکن قریش نے عبرت حاصل نہیں کی، پھر آپ قریش کے قید بول پر مسلمانوں کے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں شرم و حیاء کا تقاضا ہی ہے کہ اس رسوائی کے بعد مشرک بھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ نکلیں، سنٹے تو حسان کیا کہہ رہے ہیں:۔

ا۔ بنو کنانہ بھی جہالت سے عداوت میں تمہاراساتھ دینے کے لئے رسول اللہ کے خلاف آئے، اللہ کا الشکر انہیں رسواکر نے والا ہے۔

۲۔ تم انہیں علانیہ موت کے گھاٹوں پرلے آئے جہاں آگ ان کی جائے وعدہ اور موت ان سے ملا قات کرنے والی ہے۔

س۔ اے احابیش! تم بغیر رشتہ داری اور نسب کے کفر کے سرغنوں کے ساتھ جمع ہو گئے ان کے بد نہادوں نے تنہیں دھو کے میں ڈال دیا۔

اللہ کے اللہ کی جب تم نے اللہ کا اللہ و کیھے۔

اللہ علی اللہ کے اللہ و کیھے۔

۵۔ ہم نے تہمارے کتنے قیدیوں کوبلامعاوضہ رہاکر دیا،

اوراینی مملوکہ پیشانیوں کو آزادی دی۔

بدر میں ملائکہ کانزول اور ان کامسلمانوں کی مرد کرنااور انہیں ثابت قدم رکھنااللہ کی عظیم نشانی تھی ان اشعار میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ورسالت اور خلق عظیم سے موصوف ہونے کی مرح کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد پر فضیلت کا ذکر کرتے ہیں۔اور ملائکہ کی صورت میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی تائید میں رطب اللمان ہیں:

ا۔ اے قابل بھر وسہ ،باعث تفویت وعزت، محفوظ پناہ، فیضان کے طلبگار کا مرکز اور پناہ کے طلب گار کی جائے پناہ۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے کئے آپ کا متخاب فر مایالور آپ کو پا کیزہ اور عمدہ ترین اوصاف سے مزین فرمادیا۔

سے آپاللہ کے نبی اور یو آدم کے بہترین فردین آپ کاجودو کرم سے نمار کی موجوں کی طرح کناروں سے نکل رہاہے۔

سے اللہ غالب اور قدرت والے کی طرف سے جبر اُنیل اور میکائیل دونوں آپ کی مدد کے لئے ساتھ رہتے ہیں۔

غزدومدر میں مہاجرین اور انصار میں نے چودہ خوش نصیبوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے گھر خالی ہوگئے اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی محافل ان سے محروم ہو گئیں، جن کے بہترین اعمال اور حسن خلق سے محروم ہو گئیں، جن کے بہترین اعمال اور حسن خلق سے یہ محافل بچی رہتی تھیں، حضرت حسان بن خابت ان شہداء کاذکر کرتے ہیں ان کادل عملین اور آئکھیں نمناک ہیں ۔۔۔۔۔وہ سچ باو فالوگ تھے، انہوں نے رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، راہِ خدامیں حسین قربانیوں کی تابیدہ مثال چھوڑ کر جنت نعیم کو سدھارے، ان کی شہادت نے اہل ایمان کے لئے کامیابی اور فوزہ فلاح کی راہیں روشن کر دیں اور بے نظر راہِ عمل متعین کر دی۔ حضرت حسان مدحت سر اہوتے ہیں :



اے میری قوم کے لوگو! کیا مقدر ٹلتا ہے؟ كيازندگى كے گذرے ہوئے بہترين دن واپس آتے ہيں؟ میں نے گذشتہ زمانے کو یاد کیا جسے گردش کیل و نہار نے ختم کردیا اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ دکھ کی گھڑی نے مجھے احباب کی یاد ولائی \_ pu نفع، رافع اور سعد جسے بدر کے شہیدوں کی۔ وہ جنت کے مکین ہوئے اور ان کے گھر اور -4 زمین ان سے خالی اور ویران ہوگئے۔ انہوں نے بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی \_0 جبکہ ان کے سرول پر موتول کے سائے اور چیکتی تلوار س تھیں۔ رسُول الله علي نے بلايا اور سب نے آب كے ہر علم كو توجہ سے سا اور اس کی اطاعت کا حق ادا کردیا۔ ان کے قدم نہ ڈگمگائے بہال تک کہ انہوں نے حق وفاادا کردیا مت حیات کو تو صرف چھیڑنے کی جگہیں ہی منقطع کرتی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار تھے جس روز انبہاء کرام کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* اے اللہ کے بہترین بندے! ہمارے یہ مصائب اور \_1

ا۔ اے اللہ کے بہترین بندے! ہمارے یہ مصائب اور
موت کا سامنااور موت کی بلند آوازیں۔
۲۔ ہمارا آپ کی طرف پہلا قدم ہے اور ہمارا دوسرا قدم
ہمی اللہ کی اطاعت میں پہلے قدم کی طرح ہے۔
۳۔ ہم جانتے ہیں ملک و سلطنت اللہ واحد کی ہے۔
اور قضائے الہٰی یقیناً واقع ہوکر رہتی ہے۔
شعم اء قریش اور غروہ ہدر:

"بدر" کے متعلق اسلامی شعراء کے بعض اشعار اور قصائد کے بعد ہم محرّم قارئین کی خدمت میں



قریش کے شعراء کے کلام کے نمونے پیش کرناچاہتے ہیں۔ شعراء قریش کا انداز معذرت خواہانہ ہے، وہدر میں قیدی بینے والوں پر رنج والم کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے قائدین اور مقتولوں کو یاد کرکے روتے ہیں، اہل مکہ کے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کرتے ہیں انہیں اس دن کی آس دلاتے ہیں جبوہ مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کا بھر پورانقام لیں گے اور جزیرة العرب میں رہائش پذیر قبائل میں ان کی ہیب، شوکت ودبدہہ پھر لوٹ آئے گا۔

قریش کے ہمراہ بدر میں شریک شعراء میں بنو مخزوم کا حلیف ابو اسامہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بھی تفاوہ بدر سے واپسی پر قریش کی مہلک شکست کی تصویر کشی کر تا ہے، کہ مسلمانوں نے کس طرح قریش کے خوف زدہ لشکر کو تنزیتر کردیا تھا، ایسامحسوس ہور ہاتھا مسلمانوں کا لشکر سمندر کی موجوں کی طرح بلا روک ٹوک برد ھتا چلا آر ہاہے۔

ا۔ اور جب میں نے دیکھا لوگ بلکے پڑچکے ہیں۔
اور بھاگئے کے لئے ان کے تلوے اٹھ چکے ہیں۔
اور قوم کے سردار کچھڑے ہوئے چھوڑ دیئے گئے ہیں گویا ان کے بہتر بین افراد پتول کے لئے ذرخ کئے ہوئے جانورول کی طرح پڑے ہیں۔
اور قرابت دارول نے موت سے مواقفت کرلی اور موتیں بدر کے روز ہمارے سامنے آگئیں۔
اور موتیں بدر کے روز ہمارے سامنے آگئیں۔
اور موتیں بدر کے طوفان کی سی تھی۔
ان لوگوں کی کثرت سمندر کے طوفان کی سی تھی۔
ان لوگوں کی کثرت سمندر کے طوفان کی سی تھی۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون کی کھالوں سے بدل جائیں گی تو تم دیکھو گے میرا شریفانہ برتاؤ کیسا ہے۔

حارث بن ہشام اپنے بھائی ابوجہل کا مرشیہ کہتا ہے ، اس کے اخلاق اور کثرت شراب نوشی کا تذکرہ کرتا ہے ، قریش کی ہزیت پر معذرت کرتا ہے ، کنو کیں والول کے انتقام پر ابھار تا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھی کے دن براے بھی کی را تیں ، فتح و شکست ساتھ ساتھ چلتی ہیں ، وہ اپنے اشعار میں کمزور مسلمانوں پر اپنے بھائی کی ذیاد تیوں کا معترف ہے اور اپنے خاندان والوں اور قریش کو اپنے بھائی کا انتقام لینے پر بر انتیختہ کرتا ہے۔

اے قوم! س عشق و فراق ، میرے غم اور سینے کی جلن کاحال س۔

میری آنگھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگنے کاحال سن، جس کاہر آنسو \_ 1

گویاد رینتم ہے جو پرونے والے کی لڑی ہے تیزی ہے نکل کر گراجار ہاہے۔

(یہ آنسو)اس شیریں خصال بہادریہ جوہدر کے کنوئیں میں ہمیشہ کے لئے پیوند خاک ہو گیا۔ \_ اس

اے عمر و (ابوجهل) توبر اوسیع اخلاق والاتھا تو قراب داروں اور ہم مجلسوں سے دور نہ ہو۔ -1

اگر کسی قوم نے اتفاقاً تجھ پر غلبہ پالیاہے توزمانے میں انقلابات کا ہونا تو ضروری ہے۔ \_0

ا گلے دور میں گروش زمانہ کی میرحالت تھی کہ توانہیں (ملمانوں کو) ذلت کی سخت راہیں دکھا تارہاہے \_4

شاید کہ تم اینے بھائی کابدلہ لے سکواگر تم نےبدلہ نہ لیا تو تمہار اعمر وے کوئی تعلق نہیں۔

حارث بن ہشام بدر کے دن اپنے فرار پر معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اس لئے بھا گا تھا کہ مسلمان اے قتل کر کے خوش نہ ہوں اور وہ اپنی زندگی کو اس جنگ کے لئے بچاکر رکھے جس میں مملمانوں کو شکست ہے دو چار ہونا ہے۔ کیکن اس کی پیغلط بہانہ سازی اور جھوٹاد عویٰ ہے ،وہ مر عوب تھا ہز ولی سے فرار ہوا تھا اس کی شاعری اے جعلی جراعت اور بہادری پر اکساری ہے ، اور ناکر دہ کارنامے اے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ترغیب وے رہی ہے۔ جیساکہ ارشادِ النی ہے:

> كالم في نسي دكماكده مردادي سرارة مرتبي ٱلْوْتِرَالَهُمْ فَي كُلِّ وَادِيَّهِ مُوْنَ فَ اوركتے دوري جوكرتے بنين 🕀 مرجولوگ ایمان لائے اورنیکام کے اور فداکوبہت یاد كرتے بسے اورائے أو يظلم ہونے كے بعد انتقام ليا اور ظالم عنقرب جان لیں گے کہ کون سی جگہ نوط کے

وَانَّهُمْ نَقُرُونَ عَالَا يَفْعَلُونَ هُو إلا النياين امَنُواوعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ وَكُرُ وِالسِّهُ كَتُبُرًّا وَانْتَصَرُّ وَامِنْ بَعْبِ مَاظُلُمُواْ وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَّمُوْآ آئ مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ 🕾

جاتے ہیں 📵 (سورة الشعراء - آيت: ۲۲۵، ۲۲۷)

الله يهتر جانتاہے ميں نے مسلمانوں سے اس وقت تک جنگ مند نہيں کی جب تک انہوں نے ميرے پھے ہے کو خون آلودنہ کر دما۔

> اور میں نے ان کی طرف سے موت کی ہو سو نگھ لی۔ \_ 1

اور میں نے جان لیااگر میں اکیلا جنگ کر تار ہاتو قتل ہو جاؤں گااور میری میدان میں موجود گی دستمن کو کوئی نقصال نہیں دیے گی۔



۷۔ پس میں بلیٹ گیااور میرے بیارےان پر ابدی دن کے عذاب کی امید پروہیں رہ گئے۔ در حقیقت ان اشعار میں حارث بن ہشام اپنی مهارت، ذہانت اور منطقی استد لال سے حضرت حسان بن خاہت رضی اللہ عنہ کے اس قصیدہ کا جو اب ویناچا ہتا ہے جس میں حسان رضی اللہ عنہ نے حارث کو فرار ہونے پر ملامت کی ہے، اپنے اس طویل عقیدہ کے مطلع میں حسان فرماتے ہیں:

ا۔ کوئی ہے جو نادان ملامت گر (خاتون) کو روکے، حالانکہ محبت کے متعلق میں نے ملامت گروں کی بھی نہیں مانی۔

۲۔ اس کا خیال ہے کہ اونٹوں کے گلوں کے ہجوم کا نہ ہونا آدمی کی عمرِ کو غم و اندوہ کا شکار بنا دیتا ہے۔

س۔ میں نے کما اگر تو اپنی بات میں جھوٹی ہے تو تو جھ سے اس طرح کی کر نکل جا جس طرح حارث بن ہشام نکل بھاگا۔

اس نے اپنے دوستوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے انہیں چھوڑ دیا اور تیز رفتار گھوڑے کی لگام اور سر تھامے بھاگ نکلا۔

ان الزبعرای بدر کے دن کٹو کیس میں بھینکے جانے والوں کا مرشیہ کہتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کی بہادری کاذکر کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے ان کے مشہور و معروف اوصاف کا نذکرہ کرتا ہے ان کی برتری اور سیادت یاد دلاتا ہے اور ان مسلمانوں کے لئے اپنے کینے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے جنہوں نے ان سر داروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔

ا۔ بدراوراس کے اروگروپر کیا آفت آگئ کہ خوبصورت چہروں والے شریف نوجوانول نے

۲۔ نُبینہ، مُنبۃ کواور ربیعہ کے دونول بیٹول کو جولوگول کی (ان) جماعتوں کے دستمن تھے چھیے چھوڑ دیا۔

سے اور فیاص حارث کو چھوڑ دیا جس کا چہر ہ چو دھویں رات کے جاند کی طرح چمکتا تھا جو آند ھیری رات کو روشن کر دیتا ہے۔

س۔ اور منبہ کے بیٹے عاصی کو جوبے عیب، قوی پورے لمبے نیزے کی طرح تھا۔

۵۔ جب کوئی رونے والاروئے اور بہ آوازبلند اپنے عم کا اظہار کرے تو (سمجھ لو) عزت وشان والے سر دار ابن ہشام پر آوازبلند کر رہاہے۔

۲۔ اللہ ابوالولیداوراس کی جماعت کو زندہ رکھے مخلوق کا پرور دگارا نہیں سلامتی ہے مخصوص فرمائے ضرار بن الخطاب بدر میں مسلمانوں کی فتح پر دل کی بھڑ اس نکالتا ہے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ

( المالية

عليه وسلم كى مدد كرنے والے اوس و خزرج سےبدلہ اور انتقام لينے پر بھور كا تا ہے۔
ال میں اوس كے فخر كرنے پر جير ان ہوں حالا نكه كل ان پر بھى

موت كا پير اہونے والاے اور زمانے ميں عبر تيں موجود ہيں۔

۲۔ اور بنو نجار کے فخر پر مجھے تعجب ہے (ان کا فخر اس پر ہے) کہ بدر میں ایک بورا خاندان مبتلائے مصیبت ہو گیا وہ عابت قدم رہے۔

سے اگراس خاندان کے مردول کی لاشیں بربادی کے لئے پڑی ہوئی ہیں (توکیا ہوا)ان کے بعد ہم لوگ ہیں جو عنقریب بربادی کا نے والے ہیں۔

سم۔ اے بو اوس! چھوٹے بالوں والے تیز لمبے لمبے گھوڑے ہمیں آپنی پیٹھوں پر لئے تمہاراو سطی صقہ پامال کریں گے یہاں تک کہ بدلہ لینے والوں کے ول کو تسکین ملے۔

۵۔ اور عنقریب ہم ان گھوڑوں کے ذریعے بنو نجار کے در میائی حصتہ پر حملہ آور ہول گے جس کے لئے نیزوں اور زرہ پوشوں کے باربر دار بھی ہول گے۔

۲۔ اور ان پریٹر ب کی عور تیں روتی ہوں گی، ان عور تول کیلئے اس مقام پر نبیند سے بیدار رکھنے والی رات ہوگی۔

شداد بن اسود کنوئیں والوں کی خوبیال گنتاہے، رقص و نغمہ اور شراب و کباب کے عشاق کو ان پر رونے کی وعوت دیتاہے، ان کے فضائل و مناقب کا نذکرہ کرتاہے، امید بن خلف، اس کے بیٹے علی وغیرہ کا ذکر کر کے کہتاہے وہ آنسو بہائے جانے کے مستحق ہیں وہ اس قابل ہیں کہ دل میں ان کی حسر تیں موجود ہوں۔ آخر میں شداد موت کے بعد جی اٹھنے کے عقیدے کا مذاق اڑا تاہے۔

ا۔ بدر کے گڑھے کے پاس گانے والی لونڈیال اور کیے کیے شراب پینے والے معزز افراد موجود تھے۔

٢ اور شريف ايو على كے كتف ساتھى تھے جو بہترين شرالى اور بہترين ہم تشين تھے۔

سے اے کاش! تونے ابوعقیل اور "نعام" کے دو بیاڑوں کے در میان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔

س تواونٹ کے بچے کی مال کی طرح حصول مقصد کی امید میں توان پروجد کرنے لگتا۔

۵۔ رسول ہمیں خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے۔ کھوپڑی اور اس سے نکلے ہوئے یر ندے کی ملاقات کیوں کر ہوگی ؟

ہند بنت عتبہ اپنجاب عتبہ ، اپنجھائی ولید اور اپنج بچاشیہ پر نوحہ کرتی ہے ، ان متنوں نے معرکہ کی ابتداء میں مبارزت طلب کی تھی اور مقابع میں مارے گئے ، ہندا پنے قبیلہ میں سے بنو ہاشم اور بنو المطلب پر

نارا ضکی کااظہار کرتی ہے۔ جن میں سے حمزہ، علی اور عبیدہ بن الحارث بن المطلب رضی اللہ عنھم نے اسلامی لشکر ہے نکل کرانہیں قبل کردیا تھا۔

اے میری آنکھو اپنو خندف کے بہترین شخص پرجو پلٹا نہیں اینے آنسووں لٹاؤ۔

اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوالمطلب نے صبح کے وقت بلایا۔

تاکہ اسے تلواروں کی وصلہ کامزہ چکھائیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کا گھونٹ بلائیں۔

وہ اے اس حالت میں تھینے رہے تھے کہ وہ نگا تھالوراس کے چمرے پر غبارتھا اور اس کا سامان چھین لیا گیا تھا -14

حالا نکہ وہ بھارے لئے ایک مضبوط بیاڑتھا، خوش منظر اور بہت گھاس والا (فائدہ پہنچانےوالا)۔

تُنيلہ بنت الحارث (نضر بن الحارث كِي بهن) الله بھائى كے قتل كئے جانے كى خبر س كراس كى قبر كو سلام بھیجتی ہے۔مقول کے لئے رنجو غم کااظہار کرتی ہے،این بخر ترونے اور مسلسل آنسو بہانے کا بتاتی ہے ،اور پہ کہ روتے روئے غم وغمتہ ہے اس کے آنسو خشک ہو گئے ہیں ، سوال کرتی ہے کیااس کا بھائی اس کی فریاد اور رونا سنتاہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور خلق عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہے ناراضکی کا اظہار کرتی ہے، اور جیرت ہے کہتی ہے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ نے اس کے قتل پر اصرار کیول کیااور نصر کی بے بسی کا ذکر کرتی ہے جبوہ تھکاماندہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا بمٹکل قدم اٹھار ہاہے۔

اے سوار "اثیل" کے متعلق مجھے یا نچویں گ سے

بد گمانی ہے اور تو بڑے اچھے وقت پر آیا ہے۔ وہاں (وادی اثیل) کی ایک میت کو میرا سلام کمنا

جس کی شرافت کے پھریے امراتے رہیں گے۔

سو۔ میری طرف سے مسلسل خون کے آنسو بہانے والی آئکھوں

اور روتے روتے رندھ جانے والی حلق کا مدیبہ حاضر ہے۔

اگر میں نضر کو آواز دول تو کیا وہ میری آواز کو سنے گا جو مردہ یول نہیں سکتا وہ کسے سے گا؟

اے محمد! (علیہ) آپ موروثی شریف،

قابل تعریف اور اپنی قوم کے معزز فرد ہیں۔ اگر آپ نضر پر احسان کرتے آپ کا کیا نقصان ہوتا،

باحوصله جوانم د شدت غضب میں بھی دوسروں پر احسان کرتاہے۔

( المالات

2- یا آپ فدیہ قبول کرتے وہ آپ کو سب سے نیادہ فدیہ پیش کرتا۔

۸۔ قیدیوں میں نضر آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، آپ نے دوسرول کو آزادی وی وہ اس آزادی کا سب سے زیادہ مستحق تھا۔

9۔ افسوس اس کے بھائیوں کی تلواروں نے اللہ کے نام پر قرارت کے رشتے کاٹ دیئے۔

ا۔ اے اس حالت میں موت کی جانب تھیٹیاجا تاہے کہ وہ ذیجیروں اور بیرو یوں میں جکڑا ہوا تھکا ماندہ بمشکل قدم اٹھارہاہے۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم نجب بيراشعار سے ارشاد فرمايا "آگراس كے قتل سے پہلے ميں بير شعر

س ليتا اس يراحيان كرتا"

بدر کے قید بول میں شاعر ابو عزہ بھی شامل تھا، یہ تنگدست آدمی تھااس کی کئی لڑکیاں تھیں اس نے پچیوں کا واسطہ دے کرر سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آزادی کی در خواست کی، آپ نے اس پراحسان فرمایا، رہا کردیا اور وعدہ لیا کہ آئندہ آپ کے مقابلہ میں جھی شیں آئے گا۔ ابو عزہ نے آپ کی شان میں بیاشعار کے۔

ا۔ میری طرف سے اللہ کے رسول محدد کو یہ پیغام کون پہنچائے گا

کہ آپ سے ہیں اور اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے۔

ا۔ آپ ایسے انسان ہیں جو حق اور سید هی راہ کی وعوت دیتے ہیں اس کی سچائی پر عظمت والے خداکی طرف سے گواہ موجود ہیں۔

سر اور آپ ایسے بین کہ آپ نے ہم سب میں او نچامقام حاصل فرمالیا ہے۔ ح

جس کی سیر صیول پر چڑھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔

ام آپ جس سے جنگ کریں بلاشبہ وہ بدنصیب ہے اور جس سے صلح کرلیں وہ خوش نصیب ہے۔

۵۔ لیکن جب مجھے بدر اور بدر والوں کی یاد دلائی جاتی ہے۔ تو حسرت اور میری کم ہمتی مجھے گیر لیتی ہے۔

ابوعزہ نے اپناعمد توڑ ڈالا، غزوہ احدیث قریش کے ساتھ شریک ہوا اور مسلمانوں کا قیدی بنا، اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کرنے کی در خواست کی آپ نے انکار کر دیااور فرمانی میں تہیں ہیں جھوڑ دل گا کہ تواپنے گالوں پر ہاتھ پھیر کریہ کہتا پھرے کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوسر کی بار دھو کہ دیا ہے ، مؤمن ایک سور اخ سے دوبار نہیں ڈساجاتا" آپ نے تھم دیا، اسے قبل کر دیا گیا۔



قریش اپنے مقتولوں پر گریہ وہاتم میں مصروف تھے پھر انہوں نے طے کیا کہ رونادھونابند کردیں۔
تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے ساتھیوں کو ہماری مصیبت پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے، اپنے قید یول کے چیچے نہ جاؤ، انہیں وہیں رہنے دؤمحمد علیہ اوران کے اصحاب کو فدیہ لینے میں کامیاب نہ ہوئے دو۔
اسود بن عبد المطلب کے دویعے زمعہ بن اسود، عقبل بن اسود اور پوتا حارث بن زمعہ جنگ بدر میں کام آگئے ،وہ الن پر گریہ وزاری کرناچا ہتا تھا گئی قریش کی پابندی ہے ڈرتا تھا ہی دوران ایک رات اس نے کسی رونے والی کی آواز سنی، اسود اندھا ہو چکا تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ معلوم کر آؤکیابدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت مل گئی ہے ؟ تاکہ میں اپنے بیٹے ابو حجمہ لیخی زمعہ پر روؤں ، میر اکلیجہ شق ہونے کو آیا ہے ، میر اول جل رہا ہے ، علام نے واپس آکر کہا ایک عورت کا اونٹ کم ہو گیا ہے وہ اس کے لئے رور ہی تھی۔

اسود بن عبد المطلب نے كما!

ا۔ کیا وہ اپنے گم شدہ اونٹ پر روتی ہے اور ہے بے خوائی اسے سونے نہیں دیتی 

الے خاتون! جو ان اونٹ کے کھوجانے پر مت رو ہے بلحہ بدر کے دن پر روجب نصیعے پھوٹ گئے 

الم بدر پر رو بنو بھی اور بنو مخزوم کے فرزندوں ہے پر رو ابو الولید کی جماعت پر ماتم کر 

الم تجھے رونا ہے تو عقیل پر رو ہے اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا 

الم الم تجھے رونا ہے تو عقیل پر رو ہے اور ابو حجمہ کا تو کوئی مد مقابل ہی نہ تھا 

الم سنو!ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ سر دار بن گئے ہے کہ اگر جنگ بدر نہ ہوئی ہوتی تووہ ہر گز سر دار نہ بن کھے ۔

جنگی قیدیوں میں عمرون انی سفیان بن حرب بھی شامل تھا، اس کی مال عقبہ بن انی معیط کی بیدیٹی یا بھن تھی، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیدی بنایا تھا، ابو سفیان سے کہا گیاتم بھی اپنے بیٹے عمرو کا فدیہ ادا کرو، کسنے لگا کیا میر اخون بھی بہے اور مال بھی جائے۔ انہوں نے بدر میں حظلہ کو قتل کر دیا اب میں عمرو کا فدیہ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، عمرو کو ان کے پاس اسیر رہنے دودہ اسے اپنی پاس رکھ لیس، انہی دنوں اتفاق سے حضرت سعد بن نعمان بن اکال انصاری رضی اللہ عنہ اپنی یوی کے ہمراہ عمرہ کرنے کے ارادہ سے رانہ ہوئے، آپ عمر رسیدہ شخص تھے اپنے رپوڑ سمیت نقیع میں رہتے تھے، انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں تھانہ ہی انہیں یہ گمان تھا کہ الل مکہ انہیں قید کر لیں گے۔ قریش عمرہ یا جے کے لئے آنے والے کسی شخص سے تعرض نہیں کرتے تھے، جب الل مکہ انہیں قید کر لیں گے۔ قریش عمرہ یا جج کے لئے آنے والے کسی شخص سے تعرض نہیں کرتے تھے، جب الل مکہ انہیں قید کر لیں گے۔ قریش عمرہ یا جج کے لئے آنے والے کسی شخص سے تعرض نہیں کرتے تھے، جب الل مکہ انہیں قید کر لیں گے۔ قریش عمرہ یا جج کے لئے آنے والے کسی شخص سے تعرض نہیں کرتے تھے، جب اللے مکہ مکر مہ پہنچے ابو سفیان نے اپنے بیٹے عمرو کے بدلے میں ان کو محبوس کر لیا، اور کھا!

اے بنواکال کی جماعت!جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیااس کی ایکار کاجواب دو ایسے سن رسیدہ سر دار کودستن کے ہاتھوں میں نہ چھوڑو۔ كيونكه بنوعمر وذليل اوركم ظرف شار بهول كارانهول نے \_ 1 سخت قید میں محبوس قیدی کور ہائی نہ دلائی۔

حضرت حمال بن ثابت رضى الله عنه نے اس کے جواب میں کہا:

مکہ میں اپنی گر فتاری کے روز اگر سعد آزاد ہو تا تو قید ہونے سے پہلےوہ تم میں ہے بہتوں کو قتل کر ڈالٹا۔

ا بنی تیز تلوار سے قبل کر تابابعہ کی زرد کمان سے جسے تیر سینکتے وقت تھینجا جائے تواس میں زناٹے کی آواز آتی ہے۔

حضرت سعد بن نعمان بن اکال کے اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ کو اس کی اطلاع دی، اور استدعاکی کہ عمروین الی سفیان کوان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کےبدلے وہ اپنا آدمی چھڑا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استدعا منظور فرمالی، انہوں نے عمر و کو ابوسفیان کے پاس روانہ کیا اور اس نے سعدر ضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔

عرصہ تک بدر کا اثر رہا قریش عبرت ناک شکست پر چے و تاب کھاتے رہے ،ان کے سینے بدر کے انتقام کے لئے جلتے رہے، شام ہے آنے والے قافلے کے منافع کو انہوں نے انقام کے لئے وقف کر دیا، احد کے دن مسلمانوں پر قریش کے وقتی غلبہ کو انہوں نے انتقام کی تنکیل سمجھا،ان کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ گئی اور ان کے شعراء نے اپنی نظموں میں بوی مسرت کا اظہار کیااور مسلمانوں پر طعنہ زنی کی۔ عبدالله بن الزبعري كمتاب!

اے جدائی کی آواز لگانے والے کوے! تونے آکر آواز لگائی ہے تو اپنی بات کہہ تو جو کچھ کھتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ ہر عیش و عشرت اور نعمت زائل ہونے والی ہے اور خص سے کیل کیاتے ہیں۔ حوادث زمانه بر اے قاصد! حسان کو میری طرف ہے یہ نشانی (شعر) پہنچا دے \_ 1 کیونکہ پیاسوں کی بیاس شعر کے گلڑے ہی بھھا سکتے ہیں۔



اور جنگ میں پیش میش رہنے والے بہادر تھے۔
اور جنگ میں پیش بیش رہنے والے بہادر تھے۔
اکاش! ہمارے بررگ جو بدر میں حاضر تھے تیروں کی
الرش کے وقت خزرجیوں کا واویلا دیکھتے۔
الرش کے وقت خزرجیوں کا واویلا دیکھتے۔
حبوادی قنات میں اان کے اونٹ ذمین سے سینہ لگا کر پیٹھ رہے تھے
اور ہو عبدالاشہل میں سرگرمی سے قتل ہونے لگا تھا۔
ان کے بدر میں براھے ہوئے حوصلے کو ختم کردیا۔
ان کے بدر میں براھے ہوئے حوصلے کو ختم کردیا۔

ان کے بدر میں براھے ہوئے حوصلے کو ختم کردیا۔

گذشتہ صفحات میں مذکور اشعارے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عربی شاعری میں ذہر وست اثرات مرتب کئے ہیں، اب شاعری غزل، نسیب، لہوولعب، سیر وشکار، اجڑے دیار، عمر رفتہ کی بازگشت، کھنڈرات اور راکھ کے ڈھیر جیسے محدود دائرول سے نکل کر آفاقی پیغام کی نقیب بن گئی۔ شاعری اعلیٰ اقدار کی ترجمان ہوگئ، اسلام کے پیغام کے بعد شاعری کے دو محتب فکر نظر آتے ہیں، مسلمان شعراء جن کی شاعری کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بعیادی عقائد اور اعلیٰ روحانی اقدار کا دفاع تھا، انہیں اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا یقین تھا اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بنیادی عقائد اور اعلیٰ روحانی اقدار کا دفاع تھا، انہیں اپنی شعراء مکہ کی احتقانہ، جذباتی باتوں کی تردید کرتے ہیں، ان کی ہجویات کا منہ توڑ جواب دیے ہیں، ان کی ہجویات کا منہ توڑ جواب دیے ہیں، ان کی ہجویات کا منہ توڑ جواب دیے ہیں، ان کی ہجوئے میں سے ڈراتے ہیں، ان کی گر اہی ، بت پر ستی، بے راہ روی کرتے ہیں، ان کی سر غنول کے مید ان جنگ سے فرار کا ذکر کرتے ہیں۔ دویار کرنے ہیں۔ نیز مستقبل قریب میں انہیں مزید ہز سمتوں سے دویار کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔

دوسری طرف قریش کے شعراء اسلام، اس کے بنیادی عقائد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شعراء کا معارضہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، دور جاہلیت کے رسم و رواج اور عادات و اطوار کا دفاع کرنے میں معروف عمل ہیں، اپنے بیوں، زعماء اور سر داروں کی بردائی اور عظمت کے گیت گاتے ہیں، مقتولوں کے مرشے کہتے ہیں، انتقام کی باتیں کرتے ہیں، یہ عمومی فضااور گرمئی گفتار بدر اور احد کے بعد آہتہ آہتہ رخصت ہونے گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی، اہل ایمان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، ان کی مملکت مشحکم ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے دلوں کو مرعوب کر دیا، ہدایت کا آفاب جگمگانے لگا، ظلمت رخت



سفر باند سے گی، اہل مکہ کی ہوئی تعداد اور ان کے شعر اء نے مدیدہ منورہ کارخ کیا اسلام کی دولت سے سر فراز ہوئے۔ ہوئے اور اپنے گذشتہ کر دار پر معذرت خواہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نصر ت و فتح آگئ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، کمی شعر اء اسلام، اس کی اقدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دفاع میں شاعری کرنے لگے، ان کی تلواریں راہِ خدامیں بے نیام ہو گئیں، بے شک حق آگیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو شنا اور جانا ہی تھا۔









منج شهيدال كانتبات برشهداءبدر كاساء كرامي



مقارشداء پرنصب نیاکتبه





مقابر شهداء



مقابر شہداء کا ایک اور منظر 4 کے ۲

# ضمیمه اساءِابل بدر (به ترتیب حروف تنجی)

| حضرت محمدٌ رسُول الله صلى الله عليه وسلّم                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حفرت الى بن كعب النجارى                                                                  | *** |
| حفرت ارقم بن ارقم مخزوي (مهاجر صحابی)                                                    | **  |
| حفرت اسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد عجلاني                                               | **  |
| حضرت اسودبن زیدبن تغلبہ (آپ کے اور آپ کے والد کے نام میں اختلاف ہے)                      |     |
| حفرت اسيربن عمر وانصاري ابوسليط                                                          | **  |
| حضرت السين فثاده بن ربيعه اوسي                                                           |     |
| حفرت انس بن معاذ نجاری                                                                   |     |
| حفرت انسه حبثى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم                                         |     |
| حصرت اوس بن ثابت نجاري                                                                   |     |
| حفرت اوس بن خولی خزر جی                                                                  |     |
| حفرت اوس بن الصامت خزر جی (حفرت عباده بن الصامت کے بھائی)                                |     |
| حفرت ایاس بن بحیر بن عبدیالیل (بنوعدی بن کعب کے حلیف)                                    |     |
| حفرت بجير بن الى بجير (بنو نجارك حليف)                                                   |     |
| حفرت بحاث بن تغلبہ (انصار کے حلیف)                                                       | **  |
| حفرت بسبس بن عمر و (حليف ينوساعده)                                                       | *** |
| حفزت بشر بن البراء خزر جي_                                                               |     |
| حضرت بشير بن عبد المنذرالو لبابداوي، حضور صلى الله عليه وسلم نے آپ كومقام روحاء سے مدينه | **  |
| طبیبہ میں اینانائب مقرر فرما کروایس بھیجا، مال غنیمت ہے جھتہ عطافر مایا۔                 |     |

( المالية الما

حفرت متيم بن يعار خزر جي حفزت تميم، خادم خراش بن صمه # حضرت تتيم مولى غنم بن السلم \*\*\* حفرت ثابت بن اقرم عجلاني \* حفرت ثابت بن تعليه از بنو سلمه \* حفرت ثابت بن خالد نحارى حفرت ثابت بن خنساء نحاري \* حضرت ثابت بن عمر و نجاري \* حفرت ثابت بن هر ال خزر جي \*\* حفرت تعليه بن حاطب أوسى # حفرت لغلبه بن عنمه سلمي حضرت ثقف بن عمر و (حليف ينوكثير) \*\* حضرت حاربن فالدنحاري 器 حفرت جابرين عبدالله ملمي \*\* حفرت جباربن صو سلمي \*\* حفرت جرن عتيك انصاري \*\* حفرت جبير بن اياس خزر جي \*\* حضرت حارث بن انس بن رافع خزر جي \*\*\* حفرت حارث بن اوث بن معاذاوسي (حفرت سعد بن معاذ كے سيح) # حفر تحارث بن حاطب اوى ، حضور عليلة نے آپ كوواليس بھے ديا ، اجر اور مال غنيمت سے حصة ديا۔ \*\* حفرت حارث بن خزمه (حليف ينوعيدالاشهل) SHE حضرت حارث بن صمه خزر جي (ان کي ٹانگ ٹوٹ گئي تھي حضور عليہ نے اجر اور مال غنيمت کا 88 حقدار قراردیا) حفرت حارث بن عرفجه اوسى \*\* حفرت حارث بن فيس خزر جي #

( بالله

حفرت حارث بن نعمان انصاري 888 حفرت حارثة بن سر اقد نجاري 88 حفرت حارية بن نعمان انصاري 器 حضرت حاطب بن الى بلتعد لخمى (مهاجر صحائي) 器 حضرت حاطب بن عمرو (آب بنود همان سے ہیں نسب میں اختلاف ہے) 88 حفرت حباب بن منذر خزر.ی 器 حفرت حبيب بن اسود خزر . في 器 حفرت حیث بن زیدانصاری حفرت حيين بن حارث بن المطلب (مهاجر) # حضرت حزه بن عبدالمطلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عم محرم) # حفرت خالد بن بحر بن عبد ماليل (حليف ينوعدي بن كعب) 器 حفرت خالد بن زير (ابوالو انصاري) # حفرت خالدين قيس انصاري \*\*\* حضرت خارجه بن الحمير (حليف بنوالخنساء از خزرج) 88 حفرت خالد بن ذيد خزر جي \* حفرت خیاب بن الارت (مهاجر) 器 حضرت خيّاب مولي عندين غزوان (مهاجر) حفرت خراش بن صمة على 500 حفرت خبيب بن اساف خزر جي 88 حفزت خزیمن فاتک (امام بخاری نے آپ کواصحاب بدر میں ذکر کیاہے) 88 حفرت خليفه بن عدى خزر جي 88 حضرت خليد بن قيس انصاري سلمي 器 حفرت خنیس بن مذافه سهمی (مهاجر صحابی) # حضرت خوات بن جُبیر انصاری (رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے آپ کومال غنیمت ہے حصہ عطا 88 فر مامااور اجر کی بشارت دی)

( المالية

حفرت خولى ن الى خولى (مهاجر صحالى) 88 حفرت خلاد بن رافع خزرجی 器 حفرت خلادين سويد خزر جي \*\* حفرت خلاد بن عمر وبن الجموح خزر جي 器 حضرت ذ کوان بن عبد قبیس خزرجی 88 حضرت ذوالشمالين (عمير) بن عبد عمر و (مهاجر صحافي) # حفرت رافع بن الحارث اوسي 器 حضرت رافع بن عنجده (عنجده آپ کی والده کانام ہے) \* حضرت رافع بن معلی بن لوذان خزر جی 器 حضرت ربعي بن رافع العجلان \* حفرت ربع بن لاس خزر جي # حفرت ربید ن اقم بن سخبره (مهاجر محالی) \*\* حضرت رخیله بن تعلیه خزرجی # حضرت رفاعه بن رافع زُرتی # حضرت رفاعه بن عبد المنذراوي (حضرت ابولباب كے بھائي) \*\* حفرت رفاعه بن عمروبن زيد خزرجي # حضرت زبير بن العوام ( ميكاز عشره عميشره) # حضرت زیادین عمرو جبہنے \* حضرت زيادبن لبيدزرقي \* حضرت زيادبن المزين خزرجي \*\* حضرت زيدبن اسلم عجلاني \* حضرت زیدبن حاریة (رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام) 888 حفرت زیدین خطاب (حضرت عمر رضی الله عنه کے بھائی) \* حفرت زيدبن سهل ابوطلحه انصاري 88 حضرت حالم بن عميراوسي 88

( المنظمة المن

حضرت سالم بن غنم بن عوف خزر جي 器 حضرت سالم بن معقل مولى ابوحذيف 器 حفرت سائب بن عثمان بن مظعون جمحي 器 حفزت سبعين قيس خزر.ي \* حفرت سبره بن فاتك 器 حفرت سراقه بن عمرونجاري \*\* حفرت سراقه بن كعب نجاري # حفرت سعدين خوله مولي بنوعامر \* حفرت سعدان خيثمه اوسي \* حفرت سعد ان ريح فرزري 88 حضرت سعدبن زيداوسي 器 حفرت سعدين سهيل نجاري \* حفرت سعدبن عبيدانصاري 器 حفرت سعدبن عثمان بن خلده خزر . في # حفرت سعدبن عباده خزر.ی 器 حفرت سعدبن معاذاوسي # حضرت سعد بن افي و قاص ( يك از عشره عميشره) 器 حضرت سعد بن زید بن عمر و بن تفیل \_رسول الله علیہ نے آپ کواجر اور مال غنیمت کا حقد ار قرار دیا۔ 器 حفرت سفیان بن بخر خزر جی \* حفرت سلمه بن اسلم اوسى 器 حفرت سلمه بن ثابت بن وقش 器 حفرت سلمه بن سلامه بن وقش 8 حفرت سليم ن حارث نجاري 器 حضرت سليم بن عمروسلمي 器 حفرت سليم بن قيس بن فهد خزر جي 器

( بالله

حفرت سليم بن ملحان نجاري 器 حفرت ساك بن خرشه (ابودجانه) \* حفرت ساک بن سعد خزر . تی 器 حفرت سنان بن الى سنان (حليف بنو عبد سمس) \* حفرت سنان بن صيفي سلمي \* حضرت سهيل بن حنيف اوسي \* حضرت سهل بن عنيك نجاري 器 حفرت سهل بن قيس سلمي حفرت سهيل بن رافع نجاري # حضرت سهيل بن وهب فهري اين بيضاء 器 حضرت سوادبن غزييبلوي 器 حفرت سويطان سعد عبدري \* حفرت سويدن مخشى (حليف ينوعبدالشمس) 器 حفرت شجاع بن وبب بن ربيعه اسدى 器 حضرت شقر ان مولی رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله معین متعمال غنیمت سے حصتہ نہیں ملا \* حضرت شاس بن عثمان مخزوى حفرت مورين اميدن فنساء 器 حضرت صفوان بن وهب بن ربيعه فهري حفرت صهيب بن سنان روي حفرت ضحاك بن مارية سلمي \*\* حفرت ضحاك بن عبد عمرونجاري \* حفزت ضمره ن عمروجهني حفرت طفیل بن الحارث بن المطلب (حفرت عبیده کے بھائی ہیں) 器 حفرت طفيل بن مالك بن خنساء سلمي \*\* حفرت طفيل بن نعمان بن خنساء سلمي 38

( المالية الما

- عفرت طلحه بن عبيرالله ( يكي از عشره ع مبشره)
  - الله معرت طليب بن عمير بن وهب
    - المعرت ظهير بن رافع اوسي
  - عفرت عاصم بن ثابت بن ابى الاقلى حمى الدبر
- عصم بن عدى (حضور نے ان كوروجاء سے واپس بھيج ديا تھا، اجراور مال غنيمت ميں سے حصة كاحقدار قرارويا)۔
  - المعرب عاصم بن قيس بن ثابت خزر جي
    - الله مفرت عاقل بن بحير
    - الله معرت عام بن امية بن زيد نجاري
  - الله معرت عام ان دید (طلف یوعدی)
    - البلوى عامر بن سلمه البلوى
  - عمر بن عبيد الله الدعبيده بن الجراح (يكي از عشره عمبشره) \*
    - الله عامر بن فهيره مولى ابو بحر صديق رضى الله عنه
      - الله معرت عامر بن مخلد نجاري
      - الذين اعض خزرجي
      - الله عباد بن بشر بن وقش اوسی
      - عفرت عبادبن قيس بن عامر خزرجي
      - عفرت عبادبن قيس بن عبسه خزرجي
        - عفرت عبادبن خشخاش قضاعی
        - عاده بن صامت خزر جي
        - ه حفرت عبدالله بن قيس بن كعب هناري
        - عرت عبدالله بن المية بن عرفطه
        - الله عبد الله الله البلوي عبد الله البلوي عبد الله البلوي
        - چه حفرت عبدالله بن محش اسدی چارت عبدالله بن محش اسدی
          - عفرت عبدالله بن جبير اوسي

باللاي

حضرت عبدالله بن جدبن قيس سلمي 器 حفزت عبدالله بن حق ساعدى 器 حضرت عبدالله بن الحمير (حليف ينوح ام) 器 حضرت عبدالله بن ربع بن قيس خزرجي 8 حضرت عبدالله بن رواحه خزر جي 器 حفزت عبدالله بن زيد خزر .ي # حضرت عبداللدينسراقه عدوي 器 حضرت حضرت عبدالله بن سلمه (حليف انصار) 器 حضرت عبدالله بن سهل (بنوز عوراء كابهائي) # حضرت عبدالله بن سهيل بن عمرو، اينوالد كے ہمراہ مشركوں كے لشكر ميں آئے پير مسلمانوں كى 器 طرف بھاگ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصة ليا۔ حفرت عبدالله بن طارق قضاعی (اوس کے حلیف تھے) # حضرت عبدالله بن عبدالله بن الى ابن سلول - آپ كاباب منافقول كاسر دار تها 器 حضرت عبدالله بن عبدالاسدابوسلمه \* حضرت عبدالله بن عبد مناف سلمي 器 حضرت عبداللدين عبس \*\* حضرت عبدالله بن عثمان ابو بحر صديق رضي الله عنه 88 حفرت عبدالله بن عرفط خزرجي \* حضرت عبدالله بن عمر وسلمي حفرت عبداللدين عمير خزرجي \* حفرت عبدالله بن قيس نحاري \* حضرت عبداللدين قيس سلمي \*\* حفرت عبداللدين كعب نجاري \*\* حضرت عبدالله بن محزمه بن عبدالعزى # حضرت عبدالله بن مسعود بذلي 88

- حفرت عبدالله بن مظعون محمى \* حضرت عبداللدبن نعمان سلمي 器 حفرت عبدالر حمن بن جبير خزرجي \*\* حضرت عبدالرحمن بن عبدالله البلوي 88 حفرت عبدالرحمن بن عوف زہری ہے از عشرہ عمبشرہ # حفرت عبس بن عام بن عدى # حفرت عبيدن تبان حفرت عبيربن لغلبه ازينوغنم \*\* حفرت عبيد بن زير عجلاني \* حفرت عبيدين الى عبيد 88 حفرت عبيده بن حارث بن المطلب \*\* حفرت عتبان بن مالك خزر جي 器 حفرت عتبه بن ربيعه بن خالد بهر اني حضرت عتبه بن عبدالله سلمي \*\* حضرت عتبه بن غروان، اولین مهاجرین میں سے ہیں۔ 器 حضرت عثمان بن عفان ، اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ کی تمار داری کے لئے پیچھے رہ گئے تھے ، اجر اور مال غنیمت سے حتہ کے حقد اد قراریائے۔ حفرت عثان بن مظعون محجى # حفرت عدى بن ابى الرغباء 器
  - حفرت عصمه بن حصين علاني 2
  - حفرت عصيمه (حليف بنوحارث بن سوار) \*
    - حفرت عطيه بن توره خزر جي 器
      - حفرت عقبه بن عامر سلمي 器
      - حفرت عقبه بن عثمان خزر جي 器
    - حفرت عقبه ان وبب ان ربيعه اسدى #

( المالكاني

حفرت عقب بن وبرب بن كلده (حلف ينو غطفال) 器 حفرت عكاشه بن محصن 器 حفرت على بن الى طالب \*\* حضرت عمادين ياسم عشى 器 حفرت عماره بن حزم نجاري 器 حفرت عمر بن الخطاب 器 حضرت عمر بن عمر وبن اماس (حليف ينولوذان) 器 حفرت عمروبن لغلبه عامري \* حفرت عمرون جموح بن حرام انصارى \* حفرت عمروبن حارث فبرى \*\* حفرت عمروين سم اقد عدوى 器 حضرت عمر وبن ابلي سرح (ايك روايت مين آب كانام معمم فد كورب) # حفرت عمروبن طلق از بنو حرام \* حضرت عمروبن قبيس بن مالك بن عدى \* حفرت عمروان معبداوسي \* حضرت عمر وبن معاذاوسی (حضرت سعدبن معاذ کے بھائی ہیں) \*\* حفرت عمير بن حارث بن تعليه \* حفرت عمير بن الحمام بن الجموح \*\* حفرت عمير بن مالك بن خنساء \* حفزت عمير بن عوف (ياعمروين عوف)مولي تهميل بن عمرو # حفرت عمير بن الى وقاص (حفرت سعد بن الى وقاص كے بھائى) 器 حفرت عنتره مولى بنوسليم 器 حفرت عوف بن حارث (ابن عفراء) حفرت عويم بن ساعده انصاري \* حفرت عياض بن غنم فهرى \*\*



حفرت فاكه بن بشر خزرجي حفرت فروه ان عمر وان ودف حضرت قاده بن نعمان اوسی حفرت قدامه بن مظعون محى 器 حفرت قطبه بن عامر بن حديده سلمي \* حفرت قيس بن سكن نجاري 888 حفرت قیس بن ابی صصعه مازنی ،بدر میں اشکر کے ساقہ پر متعین تھے۔ 888 حفرت قيس بن محصن خزر جي \* حفرت قيس بن مخلد نجاري 88 حفرت کعب بن حمال خزرج کے ملف 器 حفرت كعبين زيد نجارى # حضرت كعب بن عمرو (ابواليسر) سلمي \*\* حفرت كنّازين حصين (ابومر ثد)غنوي \*\* حفرت مالكين وحثم خزرجي 88 حفرت مالك بن الى خولى جحفى \*\* حفرت مالك بن ربيعه (ابواسيدساعدى) 器 حفرت مالك بن قدامه اوسى \* حفرت مالك بن مسعود خزر جي 船 حضرت مالك بن ثابت مزنى 88 حضرت مبشرين عبدالمنذراوسي # حفرت مجدران زياد البلوى \*\* حفرت محرز بن عام نجاري 器 حفزت مح زبن نصله اسدى 器 حفزت محدين مسلمه - حليف ينوعبدالاشهل 器 حفرت مدلج (مامدلاج) بن عمرو 88

حفرت مر شد بن الى مر شد غنوى 器 حضرت مطحبن اثاث 器 حفزت مسعود بن اوس نجاري 器 حضرت مسعودين خلده خزر .ي 器 خصرت مسعود بن ربيعه القاري 器 حفرت مسعودين سعد 器 حفرت مصعب بن عمير عبدري 器 حفرت معاذبن جبل خزر جي \* حفرت معاذب حارث نحاري (ابن عفراء) 333 حضرت معاذبن عمروبن الجموح خزرجي 器 حفرت معاذين عائض خزر . ق 器 حفرت معدين عباد \*\* حفرت معدبن قيس سلمي 525 حضرت معتب بن تشير اوسي \* حفرت معقل بن منذر سلمي 器 حفرت معمر بن مارث محی 器 حفر سے معن بن عدى اوسى 88 حفرت معود أن حارث محى (ائن عفر اءبر اور معاذ) 器 حفرت معوذين عمر وين جموح \*\* حضرت مقداد بن عمر و (مقداد بن اسود) بهر انی 器 حفرت ملیل بن ویره خزر جی 888 حضرت منذربن عمروبن خنيس ساعدي حفرت منذرين قدامه خزر .ي # حفرت منذربن محد انصاري 器 حفرت مجع (حفرت عمر کے آزاد کردہ غلام) \*

ريالان

حزت نفر الحارث \* حضرت نعمان بن عبد عمرو نجاري حفرت نعمان بن مالك بن تعليه # حضرت نعمان بن بيار \* حضرت نوفل بن عبيدالله خزر جي \*\* حضرت بانى بن نيار البلوى \*\* حضرت ملال بن امية واقفى \*\* حفرت بلال بن معلى خزرجي # حفرت وافدين عبدالله مليمي (مهاجر) مليف ينوعدي \* حفرت وولعدن عمرون جراد جيني \* حفرت وبرب ان سعد بن الى سرح \* حفرت يزيدبن اخنس سلمي \* حفرت يزيدن مارث فزردي \*\* حفرت بزیدن عام ان حدیده (ابوالمندر ملمی) \*\* حفرت بزيدبن منذر سلمي \*\* حضرت ابوالاعور بن حارث نجاري \* حضرت ابوحبه بن عمر وانصاري 器 حفرت ابوحديفه بن عتب \* حضرت ايوالحمراء مولى حارث بن رفاعه \*\* حضرت ابوخزيمه بن اوس نجاري \* حفرت ابوسره مولی ابورتم (مهاجر) \*\* حضرت ابوسنان بن محصن (عكاشه كے بھائی) 8 حضرت ابوالصاح بن نعمان (راسته سے لوٹ آئے) \*\*



- ه حفرت ابوع فجه (حليف ينو ججب)
- الله عليه وسلم الوكبشه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
  - العرت الومليل بن ازعر اوسي

## 

حضور صلی الله علیه وسلم کی اجازت باعذر کے باعث غزوہ بدر میں نثر کت نہ کرنے اور اجرو غنیمت پانے والے صحابہ کرام:

- ﷺ حضرت عثمان بن عفان۔ رسول اللہ علیہ کی صاحبز ادی حضرت رقیہ کی تیار داری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔
- ﷺ حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ، حضور علیہ نے انہیں قافلے کی خبر لانے کے لئے شام بھیجا تھا۔
  - الله عبيرالله آپ بھی سعيد بن زيد کے ہمراہ شام گئے تھے۔
- الله عليه وسلم في كوروجاء مديد بن عبد المنذر، حضور صلى الله عليه وسلم في آب كوروجاء مديد يرا بنانائب بنا كروايس بهي ديا-

  - الله على الله عليه الله على ال
    - الله معزت خوات بن جير ،غزوهدر مين شريك نهين تقد
    - العالم عن الوالصباح بن نعمان عن الله عن آي كي يندلي زخي مو كلي، واليس آكت
      - الله معداله مالك بدرك لئے نكلنے كو تيار تھے كہ فوت ہو گئے۔

44444444



## اہل حرمین اور تذکرہ عبدر

غزوہ بدراور یومبدر کے عظیم مرتبے اور مقام کا تقاضہ ہے کہ جب بھی سال میں غزوہ بدر کے وقوع کی تاریخ آئے اس بے مثال دن کی یاد تازہ کی جائے ہم حرمین شریفین میں اس فرصت کو غنیمت سیجھتے ہوئے مناسب اہتمام کرتے ہیں اور بدر کے حوالے سے دعوت الی اللہ، خیر و فلاح کی راہوں اور اس مبارک دن کے ثمر ات، فوائد، اسر ارو حکمتوں، نصائح اور علمی، روحانی اور تاریخی حقائق تک رسائی کے طریقوں کو اپنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایس سے دلوں کو حیات ملتی ہے، مطمح کرتے ہیں۔ اس سے دلوں کو حیات ملتی ہے، عظم نظر واضح ہو تاہے اور حقیقی طور پر وہ راہ، عمل اقتدا اور اتباع ہاتھ آئے ہیں جو مقصود تک پہنچانے میں معین و مددگار ہیں۔

اسی مقصد کے حصول کے لئے حرمین شریفین میں بعض حضرات الیی محافل کاانعقاد کرتے ہیں، یہ محافل صرف بدر کی بادور تذکرہ کے لئے منعقد نہیں کی جانتیں بلحہ تمام اہم دینی لیام کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ خصوصاً رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت،اسراء اور معراج، نزول قرآن، لیلتہ القدر اور عاشورہ کی محافل سرفہر ست ہوتی ہیں۔

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوہ بدر کے تذکار کی محافل خصوصاً ہرسال نہایت اہتمام سے منعقد ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ذکر کی مجالس ہی ان مجالس کی اساس اور بدیاد ہیں کیونکہ آپ کی آمد ہی دراصل ہر خیر کاسر چشمہ ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالی نے دنیا کو تناہی، بربادی اور ہلاکت سے بچایا ہے۔ لوگوں کو کفر وشرک کے اندھیر وں سے نکال کر ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ آپ ہی انسان یت کے لئے عظیم بھلائی لائے ہیں اور بلاشبہ انہیں راہِ راست کی ہدایت بخشی ہے۔ فرمایا ہے۔ آپ ہی انسان یت کے لئے عظیم بھلائی لائے ہیں اور بلاشبہ انہیں راہِ راست کی ہدایت بخشی ہے۔

"بدر "مادن ایساباعظمت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ہے تواز اسے۔ اپنی وحی اور قر آن کو غلبہ عطافر مایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے چروں کوروشن و تابال فرمایا اور شیطان اور اس کے چیلے چانٹول کو ذلیل ور سواکیا، بدر کے دن گی بر کت سے امتِ مسلمہ کے لئے عظیم فقوعات اور کامر انیوں کے طویل سلسلول کے در کھلے ہیں۔

الله تعالیٰ نے اہل بدر کوایسے مخصوص فضائل و مناقب اور اعزاز واکر ام سے نواز اے کہ کوئی دوسر اان کاشریک و سہم نہیں۔ پھی وجہ ہے کہ اہل بدر کے فضائل و مناقب میں بحثر ت کتب اور رسائل تالیف ہوئے۔



در المالالغالي المخاف المعافر به المعالم معن في مدير في الحساب المعالمة 大道二人事一日的其一年五十五十十日日日日本 いいというにはいいによいはころいろいというというというというという ك المالالالانبيال الماردويل في عيد المالية الماردون الماريون الماريون الماردول المار

: لك رية خرك المراقة كر الب احوالية المالال

ك يحد على بالمدال المحالية المحارد عليه المحارد المحارية المحارية المحاردة تراكم المراك القرك للعادك لا المائة المامية للا الجويد المائلة المائلة تدا لالما كر جو ولا يُ كر مداه بأن المره بالمن المراه المراه المراد المراه المراع المراه الم المراه المر بذرية وأفت بيرهان بهر -- أخرية في سررها سر ظهر

(17:0:

いいは動しいとしいがい」から على ير يون يل جنول غيد كرن

الله تحديد المنه المناع المالية المالي

公二次、そういはない」いるこうこう

: لا تشر تلق ك منه شارق المحت بي に「中上に一二十月に、今日に「子」、中山西

اپنونورسيل مكول كون كارك المارك المرابي المراه المامير الماري الم

منع شان عالله

اعدا ناد المراية والمراج والمناطق المنادة المادلة المعادلة

سيدنا محل رضي المنطب ولا ألى المال المالي المنطب المحمد المنادات المالي المنطب المنطب المناسك منعشالك الات بف

510(SI)

الكانعداهي بدرواهد كاسه المال كاومان ومن قب كاذكر تري من المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية ر مول مختار على الشد عييه و مم كم محرم م و المناه بي خدا، كي دا دور عمل آور-نعشالا سبلها بدون و بحت به



وبثقفهم وبجابر وجبيرهم وبجابر وأنيسهم أسد الظفر وبعامر وبعائنًا وبعامر من جرعُوا الأعداء كأساً ما أمر وسنانهم وبسهلهم وبسبرةال أبطال أرباب الأعنة والوتر والنضر والنعمان والنعمان من شهدت لهم ثم المشاهد والأثر وأبي خُزيمة من لهندي شهر من أثخنوا بالسمر وخزاً من دبر وبرافع مع رافع العضب الذكر ورخيلة الصيد الجحاجيح الغرر كسب الشهادة وهي أربح ما تجر وكذا بمسعود وعتبة مع عبيه لدهم وخارجة الذي بدم نثر يوم التقى الجمعان والكفر انزجر م سوادهم وصبيحهم صيد الظفر وكذا عبادة مع خليفة منهم وأبي لبابة قاصمي أهل الدعر صحب الذي سبعين كالقتلي أسر من صيروا الباغي أذل من البقر من بالشهادة حل أحسن مستقر وكذا أبو قيس وعبد الله ثُم م الحارث الزحَّاف في يوم المفر وكذا بعبد الله ذي البأس الأمر م بحمزة المردي إذا الحرب استمر عبّادكَ الشهم الذي ليلاً جأر ك الليث ذمر للصفوف إذا فطر من أثخنوا الأعداء وخزاً ما أمر

والحارث الأوسى ثم حريثهم والحارث المولى وعتبة من بتر ويزيدهم وزيادهم وبمعبد وبسهلهم وخداشهم وحراشهم والمنذر الأوسى ثم بزيدهم ومحمد ومحسرر وبثابت وبزيدهم وبوهبهم ويزيد من وكذا بفروة مع يزيد وثابت وسنانهم والحارث البدري ثـ وبعمرهم وخنيسهم وإياسهم وبزيدهم وبسعدهم وزيادهم والحارث الأوسى ثم بعاقل وكذا بعبد الله ثم برافع وأب لسبرة ثـم عبـد الله ثـ وكذا بمسعود وعبد الله مع وأب لكبشه تم عبد الله ذا وبعامر ثم الطفيل وعامر



وكذاك بالأملاك من قد أحضروا وآب لعرمة ثم عبد الله مع وبنوفل وبراشد وكذا أبو وأبو حبيب ثم عقبة والفتى وبعبد رحمن كذا وبعامر emostral excloser einstan وكذا عبيدة ثم ثعلبة الذي وبعصرهم وكذا بعبد الله من وكذا بعبد الله ثم معاذهم أيضاً وبالمعنال والعمال وال وكذا بضمرة مع أبي خلاد ال وبعبد ربه والطفيل وقيسهم ما سنا، يعناا فجال بأ ومعلينة والله شا لمبع الماحي ezarlan ezirlan edil izi ويزيد مع عمرو وعبد الله د eiems of esociary eilers

بدرا لنصر المصطفى عادي البشر سفيان مع عمرو ببلر من ثار عباع الفتاك فيهم من أحر عتبان من صرعوا الأعادي في الحفر وسراقة البدري قاصم من فجر بهتشا اجنهاا قبامن المح بالعضب بدد جيشهم فغدا شذر أردى أباجهل فصار إلى سقر eseacan ai 2 seg 112 in in isoli og ula igl og de مطعان قرم هزنري خمار زفر وكذا بعقبة للعدا من قد نحر قنن الفاخر فامتطاها وانتبر خدن الشهادة وهي أفضل ما ادخر I lik og mlos sårelag sy م الحارث الأوسي مردي من دحر وأبي سنان من لظى الهيجا سجر